افسكانے



#### جُمْد رُحقوق كم الى وكرد الربكي مُصنف مَهُ فوظ

ڈسمبر ۱۹۹*ہ* سنداشاعت تعداد كتاببت اعجاز برنتنگ برلس تجعته بازار میدرآباد لحساعت فريره زين " فروزال" ناشر مكا ك تمبر 44/A . 11-5-44/A . ريز طر حيدراً با و 4- ي - اك - ي - ا سعيد مرزاقي سرورق ترتيب وتزتين سليم مرزائ معاون ساكٹ روسے قيمت يه كتاب أرد واكبيري أنده إير دلين صيراً با د کے جزوی تعاون سے سٹ نع ہوئی ہے ملنے کے متے ا ـ فلاورزون باني اسكول . رير الم بن 50000 فون تمبر 3706 مده

۷- الکتاب میورکوشل - عابیس حید را باد میدر آباد - ۵ میدر آباد - ۵ ۳- بهالید بک ولیو. تامیلی حیدر آباد

> ۱۸. میدرایند کسنس تحیلی کمان حیدرآباد 500002 ۵. مُسامی یک دلو بر پر

۵۰ مکتبه جامعه لیٹیٹر ، جامعه نگراو کھلم د ہی ۔ 25 ۷ - مکتبه جامعه لیٹیٹر ، جامعه نگراو کھلم د ہی ۔ 25 ۷ - دانش محل ، امین آباد پارک لکھنو ۔

A ـ سيا بيلشننگ با دُس ١٦٤ شوا كهند وشواكره نگرد كمي 110055

### في الفير

صصنفه فریده زین ۱ میم ۱۰ اسے پانی وسرپرست فلاورزون پائی اسکول ریڈ پلز حیدر آپاد 500004 تصانیف اسکتی پاندنی (اضانوی مجموعه) ۱۹۷۹ و اکتوبر ۲۰ دل سے دارتک ( س) ۱۹۸۲ وممبر

۳. ا گردش دوران ( ر ) ۱۹۹۱ اکتوبر ۱۹۹۷ د معرتی کا دکھ ( ر ) ۱۹۹۵ د دمیر ۵. تلاش آدم (ناول) زیرترشیب ۲. مضاین کا مجموعه زیرترشیب

### اع يو زارت

۱ - افسانه " اک میراغ ره گذر" براسٹیج شو ۱۸ منی ۱۹۷۱ يىش كرده كلاكارز درامينتك رىسبر دسوس ئى دىپى اے۔ آئی ۔ الف - اے ۔ ی ۔ الیس مال - رفیع مارگ - د ملی ۷۔ نیشنل آنٹیگرلیشن الیوار دلم۔ منجا ت مجار تیر کلچرل اکیڈ کی ۔ اسے بی ھار ڈھمیر ۱۹۸۴م ٣. ترميلت آف ميرث إيند موفع "برست عالى جناب د اكتوشنكر ديال مشرما هما مب (عدرجمبوريي) منجانب نیشل انٹیگریڈسوسی کٹی اے۔ بی ۱۹۸۵ ٧. ورا مرفيسول الوارط ١٩٨٧ " راكلي كي لاج " ه . خرى يركس ايوم من فياريش الوارد الم ١٩٨٩ برصمن "تعليمي خدمات، 4- الجن نقائه اردوالدارد ١٩٨٧ بيضمن انتا بروازي مي ست مرى » ۷. \* نازدکن " نیبلوبیش کش گنبوان قولمب شامی برصمن جارسوساله جش حیار اکها د ۲۲ ر فروری ۱۹۹۲ زیرام تمام قلی قطب شاه اربن و لیلیند شاه تا ریخی

انٹاک (انڈین نیٹل ٹرسٹ فار اُرٹس اینڈ کلچرل میرٹییج افسانے طبع شدہ: شمع، شاعر، بیبویں صدی، فاتون مشرق، روبی، سبرس بانو، لونم، روشی، راشط پرسہارا (نجیسیالدر) ہا) الفقيل المنافع المنافع

چوهاولادردکادریاک خارو خسری کی طوح میراوجود میرے سامنے بکھونے سگا (ملاح الدین ندی)

# زندرننگر

جُنبِتِي كُنب دَهُوتِي كَاكْكُ<del>كُونِ</del> الشايح كسناكى

جَلْتُ بَيْنَاكُ نتنشئ فؤكيا دئ

ك شي د وُد ش مَا كُ

أيك شيشراور لوطا *ک*ستِ <u>ح</u>نسا كرچياث بسرواث

چَاندْنِّهْزِئِكلا ويراث هے ميكدى لموفان كح بعد سَائبُنات كَا ٱشْكَا

فن اورموا د مین او تقاری داستان: داند و راج بها دُر گو وژ

## جُنشىكب

جنبشی قلی سے پہنے بیٹ بیش لی جسات کررہی ہوں ۔ کیول کردتیا یں آتے ہی جنبش کی ابتدا و اور سے ہوئی ۔۔۔۔ اوا زبولبول سے
انھی اورسب کولیٹین ولا یا کہ ۔۔۔ کوئی آیا ۔

کستا ب تر ندگی کے اوراق شب وروز کی طرح السُنے جا رہے ہیں ۔

سب سے پہلے مسکتی جاندنی" ایر آئی ۔ اس کے بعد ول سے داؤی کا ۔

بنجے اور بھرگر دش دورال" شروع ہوئی ۔ اب محمد تی کا کی کھ " مسمیٹ لیا ۔

محکمہ کی اپنی آفاقیت ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کمیاجات کتا کہ کوئی نو مولود سکواتا ہوادست ہیا ہو ۔۔۔۔ ابا یہ وہ رو تاجیخیا اس کی خواد سے یا کھی کھرے خامو سٹس ۔۔۔۔ یا کھی کوشش کی جاتی ہے۔ کی جاتی ہے۔ کی جاتی ہے۔

امن ل سے زندگی اور انسیووُل کا رسٹ متہ ہے ۔ دنیایں انبان اس اور جاتا ہے تو دوسرد ں کوژلاتا ہے۔ ہے تو یہ ہے کہ غم صحرا ہے اور خو سستی میراب \_\_\_\_میرے ا مساس بر معی غم محیط ہے افررٹ پیراسی لیے مجھ برالم نگاری کی مہسسر لگ گئی . گریس معی کیا کرول مجبور موں \_\_\_\_ غم می میرا محرک تسلم سے شعوریں آتے ہی والدکی ای تک موت نے احسا سائٹ کو صبحور کرر کھونیا۔ \_\_\_\_ اورلس سے طرب وکرب کا تھیل دیکھتی سے لی آئی ، کھیر جوان بہن کی ایا نک موت اوراس کے بعد رشریک زندگی زین صاحب نے داغ مفارق سے دے کر میرے نام ہجوم تنہسائی لکھ دی۔ اب جو کچھ کھی بچا وہ حرف یا دول کاسفر ہے۔ قطع نظرانس سے زمانے کے کئی رنگ دیکھے مرحکد ڈکھ کا غسابہ یایا ۔ اگر کہیں خوشی نے انکو کھولی بھی تو کمحاتی الوریر بے ہے۔ سوال کیا کہ زندگی کے تو دوسی موری میریں سے ایک جی انداز کیوں انیایا \_\_\_ اس می تقور میرا نبی ---- میری نظر نے جود یکھا میرے دل نے جوا صاس دلایا - میرا قلم اسی کی ترجمانی کرسکتا ہے - احساس اور قلم میں کھی ایک مضبوط رشتہ بندھا ہے۔ اس ونیا میں رکھا ہی کیا ہے ۔۔۔۔۔ امار ت مہو تو زندگی حشن طرسیسنا تی سے اور اگر غربت کے جال میں کیفنسی ہو تو اسے سالنوں كى تىمت ل جا تى ہے يى يائى انسانيت سے لوٹ پيار انصالي اقدا ر ہے غرض محبت کہاں یا تی رہی ۔!! محبوط، دعن، فریب دھوکہ ا قدار کی یا مانی و دغر ضی تفس بروری کے اس ماحول میں فوشی کہا ں

خومٹی کی بہنا ہ گاہ تو دکھ کا آئو کسٹ سے ۔ جب تک انسان دکھ کی کیفیت سے نہ گزر سے فوٹی کا احسانسس کہاں سے یا سے گا۔ اپنی ذات بی گن رہنے والا خوسٹی کے مفہوم سنتے ہی نا اکسٹنا ہوتا ہے۔ فوشی کا دائرہ تو بہت ویسے ہے اسے محدود نہ تجینا جا ہیے۔ کسی
کے النوا نے دا من میں جذ کر کے کئی کے زخموں کو مربم دے کئی
کمی کیمو سکتے کورو ٹی درے کر کئی کے درد کو ایست کر ہم جس کیفیت سے
گزر تے ہیں وہی کسکین قلیب وجان ہے اورامی کا نام شاید فوتی ہے ۔
حبسی کرب سے میں اُشتا ہوئی وہ اگر ابناہے تو جو دکھ میں
کے دیکھا وہ دسن کا ہے اورجس نم سے جھے ستنا سائی ملی وہ زمانے کھرکا

شا یدای لیے یں آج آ ہے۔ لوگوں کے سامنے ، رحوتی کا می کیے ہے "لے کرا گئی ۔ یہ و حرقی سیسے جانے اپنے اندرکتنی صدیال کا ڈوکھ پیلے ہونے ہے۔ جب سے اولاد آدم نے اس بر قدم رکھا ۔۔۔ د کھوں کا لا متنا ہی سلسلہ سروے ہوا۔ ام بیل و قالبیل کی آگیبی و شمنی کرقابت ک حرص و موسس اقتدار کی چاہ انفسالفی اقتسال و خون سے اس کا آغاز موا۔ قو موں اور پتبیلوں نے نفرے اور دشمنی سے اسے یا مال کیا ۔۔۔۔ زروزمین کی حرص نے اسے بر یا دکیسا سے ا قدار کی ہوس نے اسے لوٹا ۔۔۔۔۔ جنگ و حدل نے اس کا چہرہ سنے کیسا ف دول نے اس کا گلا گھو نسط \_\_\_\_ شہیدانِ محبت نے اس کے آغوسش میں بنا ہ لی ۔۔۔۔ غربت اور افلاس کے مار ہے اس کے سینے برکیڑے مکوڑوں کی طرح ریسے گھتے قحطا در کال سے اس کے ہونٹوں بربیٹریان جمگیں ۔۔۔۔

| j•                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| سیلاب اور طوفالوں نے اس کے جیرے کو انسوؤں سے کھکو دیا ۔۔۔۔                           |
| قدروں کی یا کا بی نے اسس کے دل نیر گھا وُ لاگا کے                                    |
| بربربیت اور در ندگی نے اس کی اولاد کا فون اس کے سامنے بہایا ۔۔۔۔                     |
| گنا ہوں نے بدنماداغ اس کے جہرے برلگائے ۔                                             |
| کمی سیتاکواس کے بیسے براگنی بریکیشا دینی برط ی                                       |
| کمی ساوتری نے ستی ہونا گوا را کسیا ہے۔                                               |
| کی مربم کی پاکیزگی کواس کے سامنے داغدار بنایا گیا                                    |
| كى زليخاكواس كى المنحول نے جہز كے نام بر تحطيعة ديكھا ـــــ                          |
| اس نے ہنگام سحرا ورسکوت شب کا ملا خلاکھیل دیکھا ۔۔۔۔                                 |
| بول مَنْ الله و ماکول سے اس کے ول کو د ہلادیا ۔۔۔۔۔                                  |
| اس کی نظرکے سامنے نب ساحل کشتیاں ڈ وہتی رہیں                                         |
| ا د مہ کھلی کلیبال مرحیبا تی رہیں<br>اس کے سیسنے ہر فون میں لت بہت لاِسٹیں رکھی گئیں |
| اس کے سینے پر فون مِں لت بہت لاِ سیّن رکھی گئیں                                      |
| اس کی نگام وں نے ان گنت وکھ دیکھیے ۔۔۔۔                                              |
| اس کے ماتھے کی بندیا مٹ گئی ، آنکھوں کا کاجل بہرگیا، ہونٹوں کی لالی کھو گئی،         |
| ع محقو ل مى جور ايال الحريط كليس اوراً يجل تار تار جو كليا في السياس عالال ك         |
| وہ ایک مال کی طرح تخلیق کا کر ہے۔ برداشت کرتی رہی۔ کونیل کے بھوٹنے سے                |
| کے کر کھلنے کھو لتے تک کے ہردورکواس نے دیکھا۔ حبتی اسس کی وسعت ہے                    |
| اس سے زیادہ اس نے دُ کھ جھیلے ہے۔                                                    |
| د ھوتی کے ان دُکھول کی کہانی سیناتے میں میرے متب م                                   |
| نے کتنا حق ادا کیا ۔ اس کا ندا زہ قار نین ہی رگا کیں گے۔                             |

احدى كتاب مِن جمله سيندره كها نيال سنا مل بي - يتن اضاف · دستِ عنا » "ایک شیشه اور لوطا » اور و دوال همیکد که " \* سسسكتى حيا فلفى " يى ست كع م و جكه تق كر قار ئين كے امرار برميں نے دوبار داس مجموع میں الحض سٹریک کرنیا ہے۔ آج كا دور ذبنى انتشار كاسيع مسي ما قول الحيفا ہوا ۔ خیالاست شکست<sup>ہ</sup> مذسکون نرمیناہ · جابوں طرفسہ سائل کا کچھیلاؤ \_\_\_ ساست کیے کیا جائے ہے۔ ڈوٹر میں کون ہارتا ہے کون حبتتا ہے بیرتو وقت جا نے ۔۔۔ اسے اضالی کے ممراد اکسیے کے ساستے ہوں اس حوصلے اورلیقین کے سیا بھتے کہ جذابول کی صداقت انٹر ضرور رکھے گی۔ ملی ی با ساو معدری ره جا اے گی اگر بی ان تام کاشکر براواند کرلوں مِن کا اس کتا ب کی اٹ عت برلغا ون رہا ہے ۔سب سے پیغے میں ڈواکٹر راج بہا درگور صاحب می بے صرمنوں مشکور ہوں مبغوں نے میری کھینی تینوں کتا ہوں کا نقصیلی جا گزہ لیا مسرحا صل شمرہ کر کے میری مجت بندھائی۔ میں ابنے بھیائی سعید مرزائی کے تعاون کی کہی شکرگزار ہوں حفوں نے سرورق سے نے کرمزتیب و تزلین کی پوری ذیے داری لے کراینا حق اوا کیے ا۔ اینے کھا بجے سلیم سرزائی کا بھی شکریہ اواکرتی ہوں جن کا تعاون ہیشہ کی طرح مجھے ما صل دیا میرے کام کی تکمیل کی ، ارد واکیٹر بی آندھ ایر دلیش کے بیزوی تعاون کی کبی سٹکور ہوں۔ اختتاه سے قبل زین صاحب کو فران محقیدت بیش کردول کہ وہ آج کہی میرے

ېمركاب بىل كيول كري ســـــــ ضويله به ( يون يه فريده زين او ل ســـــــ فويده (ين

#### وُه مُورِدِينَ كَادُكُمُ

" وعدے مجی بڑے بجیب ہوتے ہیں کئی رنگول یں اس کے بلوے ہیں ۔ انسان کو زنر د کھی رکھتے ہی اور کھی موت سے مکنا رکی کر دیتے ہیں ۔ دوستوں کے وعدے تسلی ویتے ہی المیڈرو کے وحد ہے تعبولے خوار دکھاتے ہیں - رشمنوں کے وعدے تیاہ كرتے ہيں . مجو لے وعدے سنجد مقارميں ركھنے ہيں . جہنر كے وعد ے مجعلسا دیتے ہیں۔ وفاکے وعدے زندگی ویتے ہیں



جاروں طرف او ٹے سکان کے ملیے ہی ملیے تھے۔ کھٹ ڈرول کی یہ لتى عجيب بي لبى كاستظريبيش كررى كتى . لاسون كى قطاري كھيے ميدا تون ي يوں رکھي ميں جيسے راشن ستاب بر خريداروں کا بچوم، اينٹ مِٹي اور سچھروں كے دُھير بريارش كا فيفركاً وُجارى تقاء شايدان في زندگى كى يا مالى بِيَر فلك يعي استك بار

سیختی ہوئی اُ دازیں، آہ وزاری، خریاد 'بچوں کا شوروغل' کھوک اور ییاس کی صدالیں۔ یا یا کار \_\_\_\_ اورکتوں کے کھو سکتے کی آ وازیں بشاید جانور کعبی اس منظر سے دل خواش مہو کمراً وا زرینے لگا کھا۔ مرکا ن تو رہے

نہیں کمیں بو بچے گئے وہ زندہ درگور تھے ۔ سر ملیے کے ڈیمیر کے مما منے جا رہائخ لاشيں خرور موجود تھیں ۔ اور کہیں الیسا تھی تھا کہ ال لاشوں کے لیے نوحرخواں

کھی کوٹی نہ کیجا ۔

ا ۔ ا مدا د ی کاموں کی ٹیم مصروف بہ کا رکھی۔ کیبنتی ہوئی ا ور کیلی مہوئی لا سوں کو سیلے سے با مرکمینی اور ا تکلیف دہ کام مقا۔ تعفن کی وجر محفی ایمی نہاتا المقاد بحلى كے تارز بن بر بمورے برا ہے تقے المرجیز كاسسير منقطع ہو گيا تھا۔ كُمْ الْوَبِ انددهِ (' فوفناك سائے رك دك كرهيكتى بجلياں بصيے كمى فاق آوستة

مرلیش کی اُخری مجلیاں ہوں۔ ریلیف کیمپ کے پاس ستم ز دہ عور توں بچوں اور ہور معوں کا بجرم محقا۔ جو زندگی کی اہم ضرورت روٹی کیڑا اور مکان کے لیے دامن لیسا رہے ہو کیے ستھے

ا ن سب سے الگ ایک بڑ معیائی جوسب کے لیے سوالمیرنشان بن گئی تھی۔ ایک براے سے طبے کے دُعیر کو کرریوتی ہوئی سخدی منے کچھ بروبرواتی جار ہی تحقی ۔

میری عربر کی بو بخی بہاں ہے ۔۔۔ کو نی میری بدد کر دمری

صند وقجی نکال دو۔ اس میں میراسسالا دھن ہے ۔۔۔۔ ایدادی تیمیں برق میںا ہے وہ کچو تھی بند برق میںا سے سوال کرتی رہی گرسوائے دھن دو ات کے وہ کچو تھی بند کہتی سب کو بنتہ تھا کہ جب زندگیاں سے گئی تو تھیر سریا یہ کہسا ل بجے گا۔

بر میں سُایہ باکل ہوگئی تھی۔ مجب رنگ ہے لیل وہار کے جوبہا رکا بہلا کھول تھے۔ وہ لوگھلا

عجب رنگ ہے میں وہار کے جوبہا ریا بہلا ہموں سے ۔ وہ تو معلا کے جو فرال رسیدہ ذرویتے گئے۔ ایجی وہ وُال بر لرز رہے کتے۔ نہ ز ندگی نہ موت جا نے کو ن سے معالم میں ستھے۔

بر میای دادائلی کا پرسال مقاکه بلے کوکر یرتے کریر تے

جب تفک جاتی قراسی منی کی گود میں سوجاتی ۔ جندلوگوں نے بیر مزور انداز ولکا لیا مختل جاتی ہوئی ہے۔ جندلوگوں نے بیر مزور انداز ولکا لیا اور اسی لیا مختا کہ مرس ہے۔ کھر سب نے یہ مجی خیال کیا کہ محیلا اس کٹال برط معیا کے پاس کون سی مغت اقلیم کی دولت ہوسکتی محتی ۔ حبس کے یلے وہ اس قدرسر گرداں ہے۔ گریہ مجی خلط ہمیں کہ محیکا ری بھی سود کا کارو بارکر ستے ہیں ۔ کچھ می دن مملے

در گاہ یں مب ایک محفکاران کی موٹ ہوگئی کو تحقیقات بریتہ جلا کہ اس کے مراف نے والے تھے۔ والے تکیے میں یائع یائع سو کے نوٹ صحفی بڑے مسیلیقے سے کیسٹے برائے کیروں میں لیس کرروئی کی طرح تیکے میں بھرا گیا تھا۔ وستیا ہے ہوئے ۔۔۔ پیسا جیز ہی انسی ہے انسان میں کے آئے کھز ور برہ جا تا ہے۔
ان ہی د لؤں ہسڑ صاصب کا دورہ بھی ہوا جوہا تھ جور جو ڈکر سرکو منبش دے کرا نکھوں میں کلیمبریون کے انسو لاکرا یک مجھے ہوئے ا داکار کی طرح مجھیلت زدگان کے یاس تستی دینے آئے واد مجربلور مدد کے وعد ہے کھی کئے جا رہے نردگان کے یاس تستی دینے آئے اور مجربلور مدد کے وعد ہے کھی کئے جا رہے

ي ۔

یہ وعد سے بھی برا سے عیب ہوتے ہیں کی رنگوں میں اس کے جلوبے ہیں۔انسان کو زندہ کہی رکھتے ہیں اور کبھی اوت سے مہکنا رکبی کر دیتے ہیں ۔ دوستوں کے وحد سے تسلی دیتے ہیں، لیلاروں کے وحدے حجو فے نواب دکھاتے ہیں۔ دشمنوں کے وحد سے تباہ کر تے ہیں۔ مجمو فے وحد سے منجد معاریں رکھتے ہیں جہنے کے وحد سے تجاسا ستے ہیں۔ وفا کے وحد سے زندگی دیتے ہیں ۔ اور لوٹ فے وحد سے ہوت ۔

دیبک اورانوران شریف انسانوں میں سے سقے۔ جوامدا دی میموں کے ساتھ محفی اس لئے بھا ہے کہ تلاش معاش کرئیں ، سارا دن معیبت ذوہ لوگوں کی مدد کرتے اور رات کو لبوں کے ڈھے دی س تلاخی مال نغیمت کی ۔ سے بہتروری بھی آو کھا اگرا کھیں نہ ملتاتو اسے بھی مئی ہی کھا لبتی ۔ کی کی موت سے کوئی توستقید ہو۔ ۔ دیکھا تو بھی گیا نے کہ مرفے والے کے جمجو رہے ہوئے وال و متاع برا قرباکی نظر بری گہری ہوتی ہے اور اس دولت کو بہتور نے کے طریقے بھی دلحجیب ہوتے ہیں ۔ یہاں تو دیپک اورانور مدرکے لیے آئے سے یہا وربات تھی کہ ایکس سرراہ کچھ ملی تا تو وہ ان کا ایک مرد کے لیے آئے سے نہاؤر بائری کھوں کے گوئے ۔ کا لوں کے تھھکے ، یا و ن کے بازیں ہوتا و و لیے منگل ہوئر کی گھوں کے گڑے ۔ کا لوں کے تھھکے ، یا و ن کے بازیں ہوتا و و لیے منگل ہوئر کی گھوں کے گڑے ۔ کا لوں کے تھھکے ، یا و ن کے بازیں

دستی گھڑیاں کو لوگ کی میلی گذیاں وغیرہ - ان کا آتا تربن مجی کھی ۔ بےروز کاری سے تنگ آکر اچھا قدم اکھا لیا کھا۔ انکوں نے سے تنگ آکر اچھا قدم اکھا لیا کھا۔ انکوں نے سے تنگ آکر اچھا قدم اکھا لیا کھا۔ انکوں نے کا بھی اکھیں شعید ( صاس کھا کہ بے جا رہے مرتے والوں نے زندہ لوگوں کی بڑی مدوکر دی ۔ مدوکر دی ۔

مدوروی ۔

دولوں نے جب برقو بھیا کودیکھا تو قیم کھالی کے اس کی دولت فرور نکھا تو قیم کھالی سے لکلا ہوا ہال او دھا او دھا کہ دول ایس کے کیوں کہ یہ بات طئے شدہ کئی کہ صندوقی سے لکلا ہوا ہال او دھا او دھا کہ دول بات کیا جب تھک ہا تے تو برق صندی سے سا کھ المقوں نے ملبہ ہات کرنا نثر و سے کیا جب تھک جانا ہے تو برق دھیا برق بیار سے ان کا سر مہلاتی رہینی کیمیب سے ان کے لیے کھانا ہے آئی سارا دن تو گزر جاتا ۔ گرش می کے سارے دراز ہوتے ہی فوفناک اوائی پھیل جاتی ۔ سرمی ہوئی لاشوں کی بد بو، فوفی عارتوں ہوتے ہی فوفناک اوائی پھیل جاتی ۔ سرمی ہوئی لاشوں کی بد بو، فوفی عارتوں کے بلے اندھر سے میں رینگئے سا ہے اسسکیوں اور آ ہوں کی بازگشت زنمیوں کی کرا ہیں قطار در قطار حبتی ہوئی بچتا ہیں ۔ سے یوں لگتا کھا جھے سمبے منہر کیکورشاں میں جراغال ہوں۔

متوا تردو دن اوردورات کی تھکن سے بحرر دیبک اور انور نے ملے کرلیاکہ آئے وہ ابنامقصہ بولکر کے ہی رہیں گے۔ ایدل استحد کی برافقہ نکل جکا کھا اور ملبہ ایک گڑھے یں برل گیا ۔ وہ زندہ انسان مردہ مکینوں کے مگرا ترسے فوف فرور مسلط کھا گراس بڑی چیز سے ۔ اندھیر سے میں ٹولے لئے ہوئے کوئی چیز ان کے الحقالگ گئی ۔ برج بچے یہ ایک صندوق کھا ۔ دونوں نے بھیدط کوئی چیز ان کے الحقالگ گئی ۔ برج بچے یہ ایک صندوق کوت کھا ۔ دونوں نے بھیدط کر اکھایا ۔ اور اوبر لے آئے تھا اسے دونوں سے جھیں لیں ۔ اور بلے کا تشراسے سے تا کہ لیا ۔ اسس کی کمزور آنکوں سے جھیں لیں ۔ اور بلے کا تشراسے سے اور انور کے دل میں خیال آیا کہیں ایل سے لا تعدا دآ نسوبہ نکلے ۔ دفعتاً دیپک اور انور کے دل میں خیال آیا کہیں ایل

نہ ہوبرہ میا مندوق نے کرجمیت ہوجا سے اوران کی ساری محنت اکار سے جائے ۔ ایک محفظے سے دونوں نے بر میا کے الاقت سے صندوق چھنا ۔ اسس پر برا سے جوبو نے سے تا نے کو ہجھر ارکر تو و دیا اور جیسے ہی صندوق کھلا بر مسیا سامان پر گربڑی ۔ دیبک نے برط میا کو برے دفکیل دیا اور سامان کی الاسش لینی شروع کی ۔ گر سے گراس میں ایک تمیص حس پر فون کے براس بر سامی میں رفون کے براس بی رفون ایک تھبوئی سی برس مبس براس میں رفعا یا ہے کا نوٹ اپنی حسکی کا کی و جائے کی ماد دجوتا حس کی رکھول ہوا تھا اور ایک نوجوان کی تصویر صب کے جرے بر فرشتوں جسی مسکل میں کا تلا محصل ہوا تھا اور ایک نوجوان کی تصویر صب کے جرے بر فرشتوں جسی مسکل میں کی اس کے علا وہ اور کھر ہیں۔

سا ما ن اس کے مخدر کیونی دیا۔ برطوری ان کے ایک کے لیے تو نے ہمیں برلیتان کیسابڑ معیا ۔۔۔ " دونون نے سا مان اس کے مخدیر کیونیک دیا۔ برطوری نے سب مان میسٹ لیا اور اسس لقصور کو لے کر بینے سے نگالیا۔ کمجی وہ اسے جومتی کمجی برایلی لیتی اور کم بھی آئرکاد آئرکاد اور نے لوجوں ۔ تھے ۔۔ آئرکاد انور نے لوجوں ۔

. تو نے تو دھن دوست کی بات کی تھی ۔۔۔ "

ديك في مخاسوال كيا .

· لوف قولها عقالترى في لو بخي اسى من سه د،

' إلى -- إلى -- المحدول برطويا في حيح كركها ' ميرى كالمونى مي المحدول المحدول المحدول المحدول المحدول كالحافي المحدول كالمحدول ك

یراد صن ہے یہ \_\_\_\_ وہ روبرطی۔ بیٹا۔ میراد صن ہے یہ « وه رام منی لب اس ی یا تصویر می را گئی " "کیا محالمقا أے \_\_\_" ویک اور الور نے بیک وقت

یر \_\_\_\_ ہا نےکون تھےوہ درند سے جفول نے آگ لگائی گرا مار \_\_ عزت لوفی، قبریں کھو دیں، جتا میں حلامیں • میرامعصوم بچرکھی فساد کی بھینے طب جرط معرکیا . جانتے ہو بھیا دھرتی کب تھٹی ہے ، محبو نیال کی اتا ہے ۔ جب کسی ال كرسا سناس كي اولاد كافون سن لكتاب - ال مجي و حرتى كي طرح ہوتی ہے اس کی کو کھ سے کو تیل مجبوش ہے۔ یر وان حرف متا ہے ، معیل محبول دیتا ہے اس کی جویں دور تک زمین میں کھیل جاتی میں مبرفرے برفرے درفت کا کے جاتے ہی اکھام سے جا سیکتے ہی گران کی حرب و مصرتی میں اتی منظبوطی سے بندھ ماتی ہی کراسے کوئی ہیں ایسنے سکتا۔ وفاداری کی اس سے بر مدکر

مثال اوركيام وسكتي ہے ۔۔۔ ليكن جب اليه كئي درخت كنتے لكتے من اور صرف جوس ہی باقی رہ جاتی ہیں تب مال می قیماتی کیمٹ جاتی ہے اور آوگ ا سے کھونجال کہتے میں ۔ سے آو ہے اٹھا یہی دھوتی کا ککھہ ہے ۔!!

~~~~~



### اشكىسنگى

دہ الیا مجسمہ بنا ناچا ہما کھا کہ لوگ تقیقت کا فریب کھالی ۔ بواس کی زندگی کاست ہمکار ہو۔ وہ اپنے فن کا کمل مظاہرہ کرناچا ہمتا کھا۔ ایک الیا بت تراکت الیا بت تراکت کھا جس کے سینے یں دل دھر کے۔ یوم رکاہ کو گورت بست است دے۔

سیان اس کادل مختلف کیفیتوں سے کھر پورسٹگراش کادل مختلف کیفیتوں سے دوچار کھاا وروہ پرساری کیفیتوں سے کادل محتمد یں سمودینا چا ہمٹا کھا۔ اسس کادل معصوم اور ذہن باکیزہ کھا۔ نہ عیاری نہ مرکاری ۔ بنہ ومعونگ نہ ڈھکوسلم سیائی اسس کانسلک کھا۔ محبت جا ہت بیار وفا۔ خلوص کی تیسش، کسک اور بے قراری نہ جانے کیا کیا اس کے زاد راہ کتے۔ وہ تو بہتر کے سنر

میں دل دور محرکا ناجا ہتا ہت ۔ اپنے رگ رگ میں کھنے رخموں کے گل بول کی مہک اپنی نس نسس میں بنے آئر وہ کا دھواں وہ سیقر کے اندر محسوس کرنا جا ہتا گئی ۔ وہ فود سرا یا عشق کرتا اور مہی شعلہ وہ سیقس میں کھڑکا ناجا ہتا گئی ۔ اس نے بچین میں سیقر سے آگ کو نیکلتے دیکھا کھا اے لیتین ہوگیا کھا کہ آگ۔ کا مسکن سیقر ہی ہے ۔ گر شعور کی منزلوں کو طاح کرتے ہو لے کہی کسی تیسر کو اگر کے رہو اے کہی کسی تیسر کو اگر گر کر ساتے نہیں دیکھا ۔

کئی پچھروں ہیں تفش ولگارا بھارنے کے بعر نگتراش نے سطئے کرلیا کہ دہ اب ایک الیسا مجمہ بنا سے گا جوزیا نِ خاہوشی میں گویا ئی رکھست ہو۔ وہ ز ما نے کونا بت کرنا چا ہتا کھا کہ بچھر بھی اولیتے ہیں۔ سپھر بھی ہے۔
پی سپھر بھی روتے ہیں۔ سپھر بھی دل رکھتے ہیں۔ اور مجر کاسٹ کاسلسلہ جاری ہوا۔

ون مفتوں میں اور ہفتے مہنیوں میں بدیے سنگرائی کی تلاسش جاری گئی۔ نتیمروں کے درمیب ان وہ اپنے ہوم یصبے و بھور کو لیے گھومت رہا۔۔۔۔۔گھومتا رہا۔۔۔۔۔۔

آ فر کار اُسے وہ سیھرل ہی گیا جواس کے خوالوں کو تعبیر دے سکتا مقاراس نے تعمیر کاسفرسٹر و ش کیا ۔ شریتیب دئند نمین کا آغاز کیا۔

سیقر برستھو فرے ی بیلی جو طے نے طبل جنگ کی طرح جہدار سنسل کا انفاز کیا فریب لگی رہی، سیقر کیھو جارہا، موسم بیٹیتے رہے، و ست بدلتی رہی ۔ سنگراش کے سزاج بیں کوئی فرق نرایا۔ وہی فیرب منا دف محا۔

د می عل بیرم ، و می سعنی مستقل ، و می مرضایه شوقی اور و بی لکن \_\_\_\_\_ ایک ماه گرزا - میخدیموار بوچها مخطاب گفتش و تشکا رسمے آغاز کامرضاء

محقا۔ سنگترائش نے سوینا سٹر دع کیب اسجھے کا انداز کیا ہو کا۔ مختلف زادیے زگاہون میں آگئے ۔ تخیل آفاق میں تھوسے لگا کیمی شفق ہی ڈوبی صبیع اس کے سامنے آئی توکیمی شینی دوس کیمی سالگی ست م توہمیمی طود نانی رات کیمی بھیگے ہو نے ہو اسے جھو کے توہمی سردراتوں کی فاموستیاں كبهى بيسش مبنون توكيحي ناله ستوق بمبمعي ملكوتي سكرمين توكيم شبنيم كانسو . سنگتراش نے مطے کرلیا کہ وہ قدرت کاسارا حس سمیط کر 'ینظر اس مجرد ہے گا۔ قوی وقترے سے رنگت<sup>،</sup> آ فتاب سے تما زہیے، ما ہتا ہے سے کھنڈک کلول سے خوشبو، عنجوں سے سٹ دا بی ، فلک سے نکر' نظاروں سے نظر' کجلی سے سٹرر ، ستار دن سے ضیار ، کلیوں سے حیا ؛ بروانے سے وفا ، بلیل سے ادا ۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔۔ اور انسان سے جا ہ \_\_\_\_سب کھ جلے اس کے الا کقوں یں ممٹ کرا گئے۔ وه ان به شار جداول كوروب و تما جا متا محقاء بيهم غرب مكتى رمى ـ بيا بالون میں دور دورتک چھنے کی صب لاآتی ری ۔ اسے نہ مجوک تھی نہیا سس نه کفاسنے کا شوق نربطیے کا **ہوسش - مر**ف فیتجو' حرف ارزو<sup>،</sup> حرف فواہش' مرف تمنا **ـــــمرف گن ؛** مرف عل ا در مرف محویت \_\_ يتحريبكير من فيصل كبيا- "تكهول من حيا البون يرتبسم" كالوب مِن معنور، انظبول مِن نزاكت ، قدمون بين قيامت ، معصولميت اليى كمر فرستية سرما جائن - محمولاين اتناكر يجين حيران ره جائے - ا دا اليي کہ شیاب کوشیا ہے ۔ ان سب کے با وجود سنگالش مطین نرکعت رسانسوں کے بازگشت بن قاموشی تساییا ن اس کے بحوم شوق کوروک نہسکیں۔

وہ محوس کرر ما مخطا کہ املی بہت کھ یاتی ہے۔ کہیں کوئی کمی فرور ہے۔
شاید مجسہ جذبات سے عاری کھا سنگراسٹ تو بیکر در د د فاکھا بھے لا
د ہ کیے گوارہ کرلیتا کہ اس کی تخلیق میں کا ثنات کی دہ آ فاقیت جو لفظ محبت
سے شوب ہے سمٹ کر نہ آ جا سے سنگ بت تو بن گیا گراس کے سینے یں
دل سے بھو وسعت کا مناسے کا منظر ہے دھوک نہ سکا۔

دل \_\_\_ بو وسعت کا منات کا مظر ہے دور ک نہ سکا۔
وہ مجلام میں آگیا \_\_ اس کے سارے وجود میں انگارے سے محرکے کے کیا میں سٹ ہار نہ بناسکا۔ حسن وجال کا مرقع تو بن گیا گر \_\_ کیا جی کہا جو نم نہ ہو ' وہ زلف ہی کیا جو برم نہ ہو ' کیا گر میں جو بھر ہو کیا جو جم نہ ہو ' وہ دل می کیا جو برم نہ ہو بول بی کیا جو جم نہ ہو کیا جو جم کیا جو جم نہ ہو کیا جو جم کیا جو

الناجا ہا کھا۔ اپنے دل میں اُسے بھاکر اُرتی اتار ناجا ہتا کھا۔ اس کے بنانا چا ہتا کھا۔ اس کے دل میں اُسے بھاکر اُرتی اتار ناجا ہتا کھا۔ اس کے بعد جب اس نے اپنے ہار وں افون دمی کو کھا۔ اکھی او کی طویل کو مشس کے بعد جب اس نے اپنے فن پر نظر ڈالی کو دہ فن بارہ نہ بن سکا۔ عرف ایک بت بن گیا جار لوں سے فالی سے حالاں کہ اسے تراشیخ ہونے جذبات کی لیری مشدت اس کے انجوں بے۔ کو کی مقول میں سمن آئی گئی۔ اسی زیاضوں کے بعد وہ او دھوراکیوں ہے۔ دہ اندر اپنے ہی بنا ہے بت کو پوسے لگا ۔ مب گرفت پر ست وہ اندر اپنے ہی بنا ہے بت کو پوسے لگا ۔ مب گرفت پر ست بن کہا ۔ گرفت پر ست بن کہا ۔ گرفت پر ست کو پوسے لگا ۔ مب کوئی تو اُن سوتا نہ مجوالاً اسس سے کوئی قطرہ بن مرکا۔ کوئی سوتا نہ مجوالاً اسس سے کوئی قطرہ بن مرکا۔ کوئی سوتا نہ مجوالاً اسس سے کوئی قطرہ بن مرکا۔ کوئی سوتا نہ مجوالاً اسس سے کوئی قطرہ بن مرکا۔ کوئی سوتا نہ مجوالاً اسس سے کوئی قطرہ بن مرکا۔ کوئی سوتا نہ مجوالاً است سے کوئی قطرہ بن مرکا۔

"سٹایدسری مخت ٹی کوئی کمی رہ گئی ہے ۔۔ ؟ ایک سے ای

" میں نے توایتی ساری آوانائی نظادی - سِسارے وزلول کو تحیط ورکر دیا ۔ " اس کے دلنے کہا تو میریہ ادھوراین کیوں \_\_\_\_ ؟ " ال نے اپنے آپ سے سواں کیا ۔ جواب میں دور تک فاموشی کی جیخ سنا کی دى ـ اس نے اپنے اطرات زگاہ دوطانی سیمروں کے دیمے وہ اکیلا کتا ۔ بالکل الميظ - تنها في كي شدّ سه على الكروه حرب سر كيور سكما لقا بماس اس في بت سنبنایا بوتابه ولین ماسور تونه بوتا رشاد کار بنانے کی ارز داہے کن کن منزاول سے گذار رہی کتی ۔ لوگوں نے اسے دلیوانہ کھی کہا اس کی مہنسی کھی اڑائی۔ اسس پر اظهارتاسف بھی کیا ۔ مگر دہ ان سب بالوں سے بالا تر بھا۔ اب صرف ایک ہی رات باقی کتی مانش می اسانید فن کوییش کرنا تھا۔ مرف ایک را د ١٢ يُحْفِيْ \_\_\_ حِس بِي كِسِيكَةِ لَمْحِ مُصَاور كَبِيما نَكَ فالموسَّيال. امواسی ---- گری اوای اس کے واس پر حیا گئی سٹ ید تشینه کا می اس کا مقدر ہوشا پیراس کی کا دستیں نا کام ہول اس نے ایک باراس مجسر برگری تفرد الی م دلکش قدوقات احسین تعش و لگار ــــــــــــ وه دیکھت ر با - و من و منگفتار با - شاید اس کا وجود تیم مین و مطافع الکاس کے مار جنر المساكت مون الله و ترمين بن قدم جكو الله و المحمول من في ترفي للى بال کچه اور نکیمر کئے بیس شکن آلود مرکمی اور دل پر قون دورکسی وبرا نے پی کوئی برنارہ کیٹر کھڑا تا اُکل کیا ۔ وہ حیالوں کے يتكل سعة زاد بوكرا "ستايدِ برَا شِيغ بين مجود ہے ہي کنول مهو گئي ہے۔۔ "اي سيك ليب ينفا وروفعتاً كمفاك المحاكدة والرسط ما فول د بل كيسا - سلكراش برتون کے دیسے اب کمبی تازہ مخفے۔ پانی ٹیک رہا تھا۔ یہ کہاں سے اہل بیٹا ۔۔۔۔ بہ کسی کو دکھائی نہ دیا ۔۔ پانی ٹیک رہا تھا۔ یہ کہاں سے اہل بیٹا ۔۔۔۔ بہ کسی کو دکھائی نہ دیا ۔۔ شاید بت کے سینے ہیں دل دصطرکے لگا تھا اس لیے اشک سنگ بہد نکھے۔

ا ور كيم يهي مجهم تنسالت ين ستاه كار قدار ديا كيا سي



#### مائيد ا

سملی کے سارے در داز ہے بند کھے گلتا کھا تہر اس ساتھ دلوں کے در دازے بجی ساتھ دلوں کے در دازے بجی بند کم وال کے در دازے بجی بند کر لیے دنیا دالوں نے ۔۔۔!!
موت کا خیال کتنا آسان ہے اور موت کا سانا کا دالت کیا ہے دور کہیں زندگی مسکرار ہی گئی ۔ اس کا دل ایک لئے گئے ۔ جی چا جا لیک کر آسے تھجو لے ۔۔۔ گر شاید دہ اس کی پہنچ سے دور ۔۔۔ دور ہور ہی گئی ۔

## المناخ الم

ولا رور ما تقا- أس كأ عا أسو على دامن مي مدب مور عف. ناریکی کے سیاہ بر دے کو جاک کرتی صرف بولسیں کے بوافر ب کے جوافوں کی آواز تی کہیں دوكسى كے كى رونے كى اوازگونتى اور كور بولناك مى أداس خاموستى بھيل جاتى . وه اندر بى اندرسک کررور مائت ، اس کاجی جا متا کھاکیے وہ دیواٹری ما دکر دو سے مگر آ واز اس کے ملق تک اگر تم جاتی اس کے سینے میں عجید بای کھٹوں بھی۔ نوف کے سامے اس کے بہرے يرمندلار هي من انكميل جين ويرانوا مي گُنداره چيزدل كي متلاشي تقيل ، ما ريد دمشت کے اس سے جلانہیں جارم عقار قدم منول وزنی مو گھار ہوک اوربیاس رزعی ندسان كرركفا تقا اس كي مهي موني المحصول من دمي جان سوز متطريقا بباس كي مال محميط مي ر تھرا گھونپ دیاگیاا وراس کے باپ سے سرپر کلہا ٹری سے ایا گھا تھا۔ وہ اگر حبیب نہ جا تا آوٹنا گھ اليه كاك وأتا ون دها فر مفرن كي يرمولى كنيلى كى كوئى مردكونية سكار مجى اليف كون ك داواز مع مبد كم مرف واوسى من من مبد دون في وكومينا ماسيت لیا ده **ت**وا مجا بواگه اس سنه نود کو حام میں بندگر نیا ور ی **ی نظر**ندین کا ورمنون سسید اس مبيانك نميال سے بى اس كا وجود كان گيا وائى الله كاككى سى زىد كى كى س

وولك كف الاتارندميب كو دنكيمتار إ. مال اود إب كى فون ين مرتر لاشين ام سما كما

تحييں اور وہ رور ہائتا ۔ دن و مطلے پوليس آئی لائٹوں کو انبولنس میں ڈالاا ورمسیتال کی راہ لی۔ ىپند توانول نے اد مراد حرنظری دوڑائیں -ایک **حبوثاما ث**یب ریکا رقد بڑا تھا اُسے اُعظایا اور ا کی میند بیگ جس میں اس کے ابا نے ابنے دوست سے منگوائے جایا نی کھاونے رکھے تھے۔ دولوں نے ایب ددمرسے کو دہکیماگویا کہہ رہے ہوں علو کھیتو ملا ورند صرف فون ہی دیکھنے بیٹما شام دُو بنے کو آئی اند میرے کی سیائی گیری ہوئی آودہ میستے میمیاتے بامرنطانہ چار دن لون بعیانک فاموشی متی نگتا متعاشهٔ شهر خموستان بن گیام و . ده جا کے بناہ کی لاکٹس میں قعا ۔۔۔ کہاں جائے۔۔ کس کے گھرجا کے ۔۔ کہاں ا مال ملے گی اس کامعصوم زمین ان سوالول کا جواب توند د سے سکا گرائیں کے قدم حل بڑے

طِلتے عِلتے اُسے ماں کے القاظمیا دائے " خدا سب کانگہبان ہے ۔ " اور میراس کی نظرایک عبا دی گاہ کے مبند میناروں برمرضی - اس کا دل فوشی سے دعو کا- خدایہاں مرمر مَرِّكُا ----اس نے اُستین سے انسولونچھا درمہے قدمول، فوف زادہ اُنکھوں سے اندردافل موا واند ميرس مي كموز كفائي تين دے رہائقا كرسركوشيوں في اواراسس

کام ہوشیاری سے ہونا جا ہے۔

فكرمدت كرو ـ يمي توموقع سبع بدلر لينخ كا - حالات مما لأسائق ديں گے . وہ ایا تھیے کی اُڑیں تھیں گسیا. پہلے تو یہ باتیں اس کی تحجہ میں نہیں اُ ٹیں گر میراس نے جان لیاکہ بیال کھی فون فرا ہے کا ذکر ہے ۔ کیا فدار و گھ کرکہیں جلا گیا۔۔ نہیں تو تہیں تو معلا ایسے لوگ پہال کیوں بھیے موتے ۔۔۔ ؟

وَ عَالِمات مِي يَرْكُامُ مِرْجًا مَا جِلْمِ مِنْ

" كُمراتِ بَيَا وُكَ لِيهِ كِي أَنِّي . . . ؟ "

اس کی فکرند کرو ، مم نے کافی ذخیرہ جمع کرلیا ہے ۔ ایک یات کاخیال رکھنا جو کئی أمع عاب بير مويا اوار معالس فلاص كردينا --- " و کھیک ہے گرکہیں کیٹراکیاتو \_\_\_\_

ارے یارکیوں سوچے ہو۔ میکئی بجائے میں ضمانت ہوجا سے گی یتمبیں آوم سنے

م ل سے وہ کو تھیک ہے گرایا بندولست مجی تو کر لینا ہے۔

معجموكم موكيا . نس اب دير نكرو . مكميم تبادي محياتي تم سنهال لينا ." ان سرگوشیوں کے بعد کئی قدموں کی لمی طبی آوازیں آئے گیں وہ دیوا کی طرف بھدی گیا۔ودنود كوان كى نظرون سے لوٹ يده ركفنا جا متا كتاكيول كدا سے يہاں بھي وي درندگي كى بايتن شائي دیں جواس نے اپنے گھر میں تی تقیں ۔ ان اوگوں کے با مرتبطعے می وہ بھی با سرحلا آیا بہی ۔ میں یہاں تنیں روسکتا کیا بیته میراکیا حشر موسسے یہ معی میرے لیے جا اے بیتاہ

ښي --- " وه سک کرره گيا .

گېرى فامونتى مېرامراراند ميرا اس كانتها دل د معک د معک کرنے نگا . وه كير سر کر ہے ہے کا تھا۔ معوک الگ بے جین کرر می تھی فوف اس سے سا توسا لے کی طرح لگا تھا۔ پولیس کے جوا نوں کے معاری جو تول کی اواز سے وہ دہل رہا تھا۔ سرک سے مرف کر وہ ایک تاریک تلی میں اگیا مجلی کے سارے ورواز بے بند محقے لگتا محتاشہر کا شہر خالی ہوگیا ہو۔ کیا گھروں کے ساتھ دلوں کے وروازے می بندگریاے دینا والوں نے ۔۔۔؟ ایک سوال انجرا ور معراے رونا اگیا۔ وہ و صیرے و معیرے سسکیاں مجرتا ایک سرکان کے ببوتر ب ببنیمه کیا به دندی کمحول بعب در دازه که اس کی امیدی جاگیں .

أع حل أ محفيها ل سے سے کسی نے کہا۔

محصی کی ہے ۔۔۔۔ "اس کے القا والو اس ہے کتے۔

ت جاتا ہے کہ بیں ۔۔۔۔۔اس باراس نے دھتکا رئی، شاید انسانیت کاجذادہ بی نکل رہا تھا۔ کتنی تحبیری ہے یہ دینا ۔۔۔۔اس کے ذہن نے سوچا .

ا در پیرود اکفه کولام وا - آگے جل کراس کی نظرائیدا دیر عیا دت گاہ دبر بڑی بدل کو خطارس بندیمی ۔ کو ڈوروارس بندیمی ۔

شایداس جگری اور استها به است کا اس کے معصوم دین کوامیدکاسہارا ملا ۔ وہ اس جاب اور دو اس جاب اس کے معصوم دین کوامیدکاسہارا ملا ۔ وہ اس جاب اس کے معصوم دین کوامیدکاسہارا ملا ۔ وہ اس جاب برط ما مرو جال — وہ اس تو برسی کے جوان کو مسے مقد بندو قیں لیے ۔ اور نہ جائے کی دن بلا وجہ وہ ان فونخوا رانسانوں سے ذیا ہو اوں سے ڈر تا محقا ۔ اسے یا دمحقا کی دن بلا وجہ اس کے برٹوئ کے کوئی کی شمایت برکتنی بری طرح پیلا محقا انفوں نے اور مجھ جو ہی است می گھرکوائی ۔ اس واقع کے ذہن میں آتے ہی وال دیا ۔ دو دن لعد بدیا جار سے کی اگست ہی گھرکوائی ۔ اس واقع کے ذہن میں آتے ہی داس سے محمر محمری آگی ۔ امی وہ سوج ہی رہا محقا کہ کیا کرے ۔

سے تحبر تحبری آئی ۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا لرے . تحبی عبادت کا و کے اندرسے چند نوجوانو ل کا چھٹر لکل آیا ۔ جو اب چہروں کوئیرے

ی حباوت ہ وے الدرسے بیدو در را رہے کا یہ در ہے۔ برا برا برا برا میں موالے تھا۔

کام ہوشیاری سے کرنا۔۔۔ ' پولیس کے ایک جوان نے ہوئیت دی۔ وہ سوچ میں ہوئی " تم چنتا مت کرو۔ لس لوں کئے اور یوں آئے۔ ما جس کی حرف ایک تیلی ہی کا تو

- 4/6

» دىرىنەزگانا ئارى ئۇكرى كاسعالمەب. »

" لواسے ما كقر كدلوت يدكوركام آجائے . " ايك كانستبل في اپنى بند دق جوك

' تھیک ہے ۔۔۔۔ اور مجر سب باہر نکل گے ، وہ اپنے وجود کو سمیرے کراکی کونے میں دب گیا ، " أخرف أكبال كموكِّب \_\_\_\_\_!!"

" جِبِ ـــناموشِ ره يكسى ف سن لياتو - " اس ف المينة أب كو دُما ديا .

دداب تھک چکاتھا۔ اتنی بردی دنیایں اے کہیں پناہ تہیں ۔۔۔ اب میں کہاں

جاؤن زندگی کے سارے راستے بھے بندمو گئے ۔ مجوک کا حساس کھی مطاکیا ۔ اب من

ادر مرف بناه جا ہے تھی۔

اس نے محسوس کیا ہونے وہ تیمرن گیا ہویسالا وجود بے ص و حرکت ہوگیا ہو۔ اب دہ اس ابو مجھ کہاں کھینک دے وقع ماجیے ہے کہا کی کوندی مجھے کہی مرجا ناجاہے۔

المال اوربا باک طرح ب و ایک عزم سے الحق کھواموا ۔ مگراس نے سوچالمال اوربا بامرنا کھوڑا ہی جاستے تھے وہ تو سے وہ توان ظالموں نے سے میریں

اوربا بامرنا طور می ہاہے ہے وہ ہو \_\_\_\_دہ دان جا موں سے \_\_ جیریں کیاکروں اور مذجانے اس میں کیے اتنی ہترت آگئی وہ سراک کے بیجوں بیج آگھڑا ہوا۔ اس

کے روبر دینے پل کا استہ تھا۔ اس نے مطاکر لیا وہ ندی میں کو د جائے گا۔ گرکو دنے کا خیال ہمرکو دنے کا خیال کی میں کو جائے گا۔ گرکو دنے کا خیال ہی برطانو فرزہ محسوس ہوا۔ بھرکیا کرے میں کا خیال ہی برطانو خواردہ محسوس ہوا۔ بھرکیا کرے

ا حیاں بی بر فرروں من مارے بریو رہے ۔۔۔ بدیری اسے بدیری اسے ہوت کا گرتصور میں اُس کے جم بر کانٹے اُنٹے اُنٹے اُنٹے۔ اب میں کیا کروں ۔۔۔ ہوت کا سرید سالم کا ساتھ اُنٹے کے ایک کا کہ اُنٹے کا ایک کا کہ اُنٹے کا ساتھ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا ک

خیال کتناآسان ہے اور موت کاسا مناکتنا مشکل ۔۔۔وہ لرزگیا۔ دور کہیں زیدگی مکرا رمی کتی اس کادل اصطلع لگا۔ جی جام لیک کراسے مجبولے ۔۔۔ گرشاید وہ اسس کی

بہنچ سے دور \_\_\_ دورہورہی تھی۔ اب اس سے رہا ندگیا جی چاہا اتنا چلاکررو کے کہ ''اسمان شق ہوکرا سے نکل نے یا مجرز مین کھیٹ کراسے گودسی سے لے \_\_\_\_

وه جا نتا تھا کہ نہ آسمان شق ہوگا نہ زمین کھیٹ سکے گی سمنٹ کی بنی ہوئی تیہ گلہ جگہ سے آگو توسکتی ہے گر پھٹ نہیں سکتی ۔

ر ہے ، ہے ، ہے۔ اس نے ایک پار کھیراینے جاروں طرف کا جائزہ لیا۔ دورکسی دو کان کے

سائباں میں کسی گھٹری کی شکل میں کوئی لیٹا د کھائی دیا ۔ مبوک پیاس تو مٹ جکی تھی مگر جانے

کیوں اُ سے بیند کا اصاص ہوا۔ اُنکھیں جیسے جھیکے لگیں۔ وہ مٹرک سے ہٹ کر دوکان کے قریب آگیا اورامی تھڑای سے اِسط کرسوگیں۔

صبح کی ہے۔ نی کرن جب اس کے جہرے برمیری تواس نے دیکونا وہ بڑے
آرام سے جا درا وڑسے لیٹا ہے اوراس کا سرایک باگل بھکارن کی گودیں ہے جس کے
بہرے برممتا کا تقدس بھیلا ہوا ہے اور جس کی مسکل م صن مانے کا لاز محجار ہی ہے۔
اس نے غورسے اس کے چہرے کو دیکھیا۔

MAN MAN

#### نعش فريا دې

"ا فرکیوں رورہے ہو ہم ۔ " یں نے اسے سہمارا دے کر دوکان کے بچو تر ہے بر سطفادیا۔
"کچو تر باور کے بیاو سے سطف کے ایک طفع سے میں تمہارے ساتھ بحل گمرتم نے اپنے سطف سے ایک لفظ بھی مہنی نکالا ۔ اسکتے بحول گریا ہے۔ کیا ہم گو نگے ہو ۔ " ، " نہیں مہنی وہ جے الحقا ۔ اسکے تجر اوں بجرے کا لوں برآ لنووُں کا ابتار بہذ کلا ۔ یں گجراگیا۔

### نقش فريادي

کامیلکسی کی گیرٹ پر مجیٹر نگی کی میں آلو سے اتر کر قریب بہنچا ایک ڈوائنورا ور جو کی دار سے درمیان سخت کلای کے ساتھ ساتھ ہا تھا بائی میں مہور ہی گئی ۔ لوگ محوتماٹ ستھے ۔ میں نے غور سے نظر ڈانی آوجو کیدار کی عمر ساتھ ستر کے لگ محلگ کتی ۔ کر خمیدہ انکھوں برجیٹمہ چرے بر مجبوریا ب مخیف و نا آلوال اس کے برعکس ڈوائن در فوجوان تنو مرز اور طاقتور ۔ مجالا کسیب مناسبت متی محکر کو سے کے بیا ہے ۔

سیب میں نے دمکیما کہ چوکیدار منو کے بل گرمروا ہے تو تجھ سے رہا نہ گیا۔ یں اس کے قریب مہتی اور سہارا دے کراسے انتظایا۔

"جہیں خیال آتا جا ہے ایک ضعیف آدمی پر ما کھ اکھا تے ہو نے "میں نے ملا خارت کی ۔ "میں نے ملا خارت کی ۔

ا عصاصب سے اپنا راستہ لونواہ تخواہ نیچ میں آنے کی کوشش نه کرنا ، وہ فخرید انداز میں سینہ تانے آئے لکا گیا۔ میری اس بہل ہر لوگوں میں نحجہ بل جل مجی ۔ ادر سجبی نے ڈرائسور کو برا کھلاکہت شروع کیا۔ میں نے یانی منگواکراس کا منصد صلوایا ۔

ماس عریس تمہیں نوکری کی کیا فرورت کھی ۔۔۔ "یں نے ازاج ممدر دى اس سے سوال كيا . ده چپ ر م ، لوگوں سے خوا ہ مخواہ بحث مجی سہیں کرنی چاہئے ۔ تم نے اپنی تنسسر کا لحاظ آور کولیا ہوتا۔" دہ مجرعی جب رہا۔ یں ، د ں۔ مہری چپ رہا۔ " ت یدتم نے نبع سے کھا نامہیں کھایا ۔۔۔" اس نے کفی ریا ۔ ترویوں جلیں \_\_\_\_، اس نے آجی ہوئی نظروں سے کامیلکس آوپوں جلیں \_\_\_\_، اس نے آجی ہوئی نظروں سے کامیلکس كى جانب دىكھا . یھا۔ "ار ہے ہے۔ اس کی فکر مت کرو یس تیا دوں کا ان لوگوں كتهبي جوث لگي تتي را درتم مهيتال شيخ زيو" - اس كے جيرے بير مليكا ساتبتم أجرا دہ اکھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں ل کر ہوٹل پنتیجے ۔ ''کیا کھاؤ گئے ہے۔ جو میرےاس سوال ہر وہ گرد ن حمصۂا کر بیٹھ گیا <sub>یہ</sub> میں نے لیر ری اور *سٹاک کا اُرڈر دے دیا* ۔ " کتے سال سے نوکری کرتے ہو ۔۔۔۔؟" اس نے استارے سے دوانر کلیاں بتایس ۔ " دوسال سے \_\_\_" اس نے سرط یا ۔ ایک بھی می آہ اس کے لبوں سے نظی -"كيا يرن تكليف ب \_\_\_\_ ؟ اس في كير كردن بلادى -"كيا ہوا \_\_\_\_ ؟ سرے اس سوال براس في اينا تبلو ن الحصّا كردكا يلكفين كے ياس زنم كانشان كقاا ورسومن كعي ٱلَّئي تھي « اوه \_\_\_\_ دوانهیس بی اس نے لقی میں سر ملایا ۔

"كما سكة بوتوفود كے ليے فريح بہن كر سكة ـ وہ جب رہا ۔۔۔ اتنے میں ویٹرنے ہارے آگے لوری اور ہاگ

رکھ ویا ۔

الوطعا وُ" ين في ييط اس كه أكر سي موصائي -

وہ کھا تار ہا ۔۔۔ اور میں اس کے چرے کے کری کو برا مصفی

کوشش کرتار ما ۔ وہ کھانے میں کچھ اس قدر معروف کھا کہ ایک یار کبی اس نے میری طرف نظر نیں انتظافی مکھانا تم ہونے کے بعد اس نے ویر کی طرف دیکھا

یں محوکیا۔ جا سے کا ارڈر دے کر میں نے مجراس سے لوجیا بکتی تنواه لمتی ہے ۔۔۔۔ ؟ "اس نے اپنی صب سے ایک میلی

ى دىتى نىكالى ادرسخەصا فىكىرىتى توك اشار بے سے تين الكليال تيالى،

" تین سور ویسے تنسے! اس نے گردن ملا دی ..

" کتنے لوگ میں گریں ۔۔۔! یں نے بجرایک سوال کیا ۔ اس نے

خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا۔ یں نے ایناسوال دہرایا۔ اس نے انکاری گردن الا دی ۔

"تم اکیلے مو ---- اس سوال پر اس کی گردن محمل گئی ۔ اس انتایں اس نے میری کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور اکھ کوٹرا مولیہ

"ستايد تمين دير مورى ہے احما يلو ملتے ہيں - بي نے كا وُنروبر بل

ا داکیا اور ہو مل سے باہر لکل گیا تھی وہ میرے قد موں سے لیے گیا۔ ۱۰ ے رہے۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ کیاکر تے ہو۔ یں پیچھے مساگیا۔

اس کی گرفت میرے بیروں پر مضبوط ہوگئی میں نے سہارا دے کر اسے انتظایا۔ اس نے سرے آ کے دولوں ما کھ جور وسید ۔ اورتشکرانہ انداز میں مجھے دیکھے لاگا۔

" بابا ۔۔۔۔ اتسان ہی توانسان کے کام آتا ہے۔ یں نے اسس کا شا نہی تھیں اسکی آنکھوں یں آلسووں کا سمندر کھا کھیں ک مار رہا تھا۔ "اُنسواننول ہوتے ہیں انھیس اس طرح ضائع نہ کر ڈوہ بچ بچ مجمل پڑا لیوں محسوس ہوا ہے کوئی معصوم بچہ اپنے کھلونے کو دوسرے کے ہاکھ میں دے " فرکیوں رور ہے ہوئم ۔۔ " یس نے اسے سہارا دے کر دوكان كے جيو ترسے برسٹھا ديا ــــ دهروتار ہا ۔ " كيد توسيّا و بي عط أيك كفف سي بن تنهار ساسا عد يول كرتم ن ا من سنا ایک افتط کعی نہیں کہا ۔۔۔ آغریا ۔۔ کیا ہے۔ گوشگے ہو ۔ ؟ " منیں بنیں ۔۔ وو رہے اکٹیا۔ اس کے جمر لوں مجرے گالوں ہر أُ سُنو وَلُ كَا ٱلْمِسْارِيمِهِ لَكُلاء مِن فَقِرالَكِيا \_ كبوما السب كيابات يه - ١٠ بتا دُ يَكُونَا يربم اري كوني مد د کرسکول و عاویس تمها رے کر محبور تا ہوں تمہیں ارام کی فرور سے ب یں۔ نے اس کا باز و کتا ما۔ آلز کشاکو آواز دی اسسبنھال کر آلویں بٹھایا۔ کچھ دير بعداس كامركان أكياب سفالي مكان حس ير لوسيده برده المكدار بالحقابين في سبها را مصار اسے اتارا و ، نتگرا تا ہواا ندر دافل ہوا۔ شجی ایک دھما کے کی لحرہ کسی

" کیون آئے نوکری پر بہیں مگئے سند ہ " " صبح کھاٹا تیار تہیں جھاتا! کیو کے کیے جاتے ہے جارے سے

| ۳۸                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كى فاتونى أوازانى ، ان أوازون كوس كريس بسنة الوكساكوركة                                                                                                       |
| کا فکم دیا ۔<br>" یہ بیرکو کمیا ہوگیا ۔۔۔۔۔ کسی مردکی اُ داز اُ گی ۔<br>" لوا در دیکھیو ۔۔۔۔سونے برسماگہ پہلے می پرایٹ نیا ں کھی                              |
| یربیرونیا ہولیا مسسب سونے برسماگہ بیکے ہی برایشانیا ل کھھ                                                                                                     |
| کم نہیںاں بر۔۔۔۔،،، یہ خاتون کی گریہ و زاری کتی۔<br>"کیا ہوگیا ۔۔۔کہاں گرکئے۔۔۔کس سے تعقیر اکیا                                                               |
| سرا ربارکہا کہ عمر ہوگئی ہے بس نوٹری کوجاڈا ورگھرا کے ۔۔۔ مگر سمجھ میں                                                                                        |
| ننبي أتاجان كالبجرتير عقا- معرية مر- " نوجوان كالبجرتير عقا-                                                                                                  |
| اونہہ ہے۔ ایک اورا فت کے برطکی ۔ مفلی میں آٹا گیا۔ ایک اورا فت کے برطکی ۔ مفلی میں آٹا گیا۔ اب کرتے رہر اپنے یا پ کاعلاج ہے۔ اب کرتے رہر اپنے یا پ کاعلاج ہے۔ |
| ر ئی ۔                                                                                                                                                        |
| " مم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بیں ۔ ۔ ۔ ۔ بیں ، ۔ ۔ ۔ ، ، ، ، ، ، ، اور شصے کی کمز ور<br>آ دا زستائی دی ۔                                                                  |
| " مِن تُوتنگ أكبايالم سے اب گوين رمو كة توتنخواه الگ كث                                                                                                       |
| جائے گی - کمانے والے دوم محقد اور کھائے والے دس پر اسی توجوان<br>کی آواز تحتی -                                                                               |
| · گھیک ہے یں نوکری کوجاتا ہوں، بور سے نے جواب                                                                                                                 |
| میں کہا ۔<br>" جا کہ بے کار گھر میں کیا کردگے ہو سکے تو کچھا ڈوانس                                                                                            |
| ال كردوائى لے لو- مائت بيرسائق نزدين كے لو كماؤ كے كيے-<br>اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                            |
| كالشكاليرة ملا - لور معالتلط ما بهوابا مركفلا اس ي اورميري                                                                                                    |

« بيرًا محص كالسيلكس تك محصور و يسب اس في التجاكي من نے اسے مہار و سے کر بھالیا۔ الویل یاا۔

" مگربایا \_\_\_ تم کو تو آرام جا ہے " یں نے اس کے چرے كالبغور جائزه ليا - جهال ز ا نے كى ستم ظريفياں كھلے انداز میں جاده گر كھيں ۔

اس نے ایک گفت کی سب کس مجری ۔

· يىيا \_\_\_\_ شايدىتىس يەرىس معادم كەرلىس كاڭگوردانىمى مىس

تتكرط ام وجاتا ہے تواہے گوئی مار دی جاتی ہے جاہے وہ کتے ہی لا كھ كا كيون

نه ہو \_\_\_ میں گول بنیں کھانا جاستا \_\_\_"

کا سیلکس آ مے کا تھا وہ کنگر اتا ہواا ترکیا ۔اس کے میرے کا ہر نقشی فریا دی تمفار اور میں ہی سوچتار ما نہ جانے ہرگئی سرگفریں ایسے كَتَ لَعُشَى بِي بُرُ وقت كى مُردسے و صندلاكر قريا دكر رہے بيں كا سَ كو كى ان كى فريارس كتا كي ماش \_

Market .



تحیہ تمہاری بھیلی ہوئی بانہیں ۔ تمہاری کھول میں چھٹے تحبت کے مگنو تمہارے لبول سے نکلتے شہدیں پڑولے الفاظ تمہارے سینے میں دصور کتا دل میراسنگھاسن ہے ۔ یہی سب تومیری حبنت ہے ۔ "
تشتہ درندگی کی ایک صفت ہے ۔ تم ایک ایسے

انسان ہو ملک ۔ یہ حیوانگی کالباس تمہیں کہاں سے ل گیا۔ اپت ہی گرملا وُ کے تو بناہ کہال یا وُ کے یہ

# تهالئم

للائے شب فراہنا داس مجيلا ديا تھا - تاروں كارين جُمكان لكا.

جنگل کی برا مرار خاموشی می تحبنیگروں کی صدایت ارتعائش بیدا کررہی تحیق ۔ سیاہ ناگ کی فرح بل کھاتی ہوئی طرین اوری تیزر نقاری کے سیاچہ خرام مفرحتی ۔ وہ متیرے درجے کی فرح بل کھاتی ہوئی طرین اوری تیزر نقار سے کیا رشن طرین حیل رہی تھی اسٹو کو لیے بیٹی کا توں کی فلم حیل رہی تھی ۔ وہ ماغ میں بیٹی با توں کی فلم حیل رہی تھی ۔

"شالو \_\_\_ میں تمہیں زندگی کا دہ سکھ نہ دے سکا جے جنت کہتے ہیں." ملک نے ایک باراس سے کہا تھا۔

«بیتمهاری میلی ہوئی بانہیں ، تمها ری انکھوں میں جیکتے عبت کے جگنو ، تمہار سے بوں سے نیکلتے شہدمی ڈو لے الفاظ ، جمہارے سینے میں دھ کتا دل میراستگھاست ہے۔

میں سب آو میری حنت ہے۔<sup>4</sup>

· تخیل کی بر داز بر زندگی کا دار دمدار بین موتات اله . ضروریات زنرگی

مين حقيقت ٻي

"بیرا فواب بھی تم ہوادر حقیقت کھی ، اب رہی خورت و ہمہاری ہے یونی مہری میں ۔ میں نے تو فروت و ہم ہماری ہے یونی م مہیں ۔ میں نے تو فیصلہ کرلیا ہے "ایک عزم کا مل کے سائھ وہ آگے رہ ہے انگری ۔ تظریات کے اس اختلاف کے باوجود مجبت ہیں گئی وہ دور مجبت ہیں گئی ۔ وہ سر کھی فیجر اللہ کی ضد کے آگے نے لیس تھا اور فرد اپنی جاہت کے سے بھر کھی انجی او کور کوئی انجی او کری نہ ملی گور خمنی سے بجبور کھی ۔ انگریزی میں ایم اے کرنے کے با دجو دکوئی انجی او کری نہ ملی گور خمنی کالے میں رشوت کا دور حقا اور خاتمی اوار سے سفار شات کے بل پر جانے تھے ۔ حالال کہ دو کئیں یا وردس ورکھ کی نظیم سمجھا تا یا سیمیر کے قرامے ۔ تو سارا ما ہول طلمی بن جا ذبان انتی سنسستہ اور روان بھے بہتی گئی کا دھارا۔ ایک ماہ کی معزیا منی کے بھون بر مرد نے چو ضروریا تیزندگی کے لیے کمی صور سے بارہ سورو یہے اس کی متحصلی پر مرد نے چو ضروریا تیزندگی کے لیے کمی صور سے بارہ سورو یہے اس کی متحصلی پر مرد نے چو ضروریا تیزندگی کے لیے کمی صور سے بارہ سورو یہے اس کی متحصلی پر مرد نے چو ضروریا تیزندگی کے لیے کمی صور سے بارہ سورو یہے اس کی متحصلی پر مرد سے چو ضروریا تیزندگی کے لیے کمی صور سے بارہ سورو یہے اس کی متحصلی پر مرد سے چو ضروریا تیزندگی کے لیے کمی صور ہے۔

" تب ده شهلا کو احماس دلاتا " دیکھ لیا ناخواب اور حقیقت بی کتنافرق بے "
اتنا ہی جتنا تھی کشوس کر نے اور پانے بی سے یم وہ ایک اوا نے از سے کہتی ۔

تاز سے کہتی ۔
" فرالو سے اس ایک مال بی تمہیں بی نے کیادیا معیتیں الیسال

محروسیان ۔۔۔۔ نہ فوش ایش رکھ سکانہ پر فور کرسکا۔ یکھ کچھ کرنا ہے۔ کچھ کنا ۔۔۔ کچھ کنا ہے۔ کچھ کنا ۔۔۔۔ ورنہ بین این اس وگری کو طلا کر را کھ کردون کا۔،،

" تم بہت نے صبر ہوگئے ہو اگ ۔ انتظار کا تمریبت میٹھا ہُر تاہے " " میں الیان کہو ۔ میں جو تمہاری ہم قدم ہوں " ۔ سالوک ال جواب بردہ جی ہوجاتا۔

سلسله شب وروز جاری رما در مالات بدله نزندگی که نشیب آن کون فرار آن سکادند مالیوی کوآسکادند مالیوی کوآس می منه فراب کوتعیر - اتنا فردر بواکرده دو سے یتن بوگه منها آسوا کیا ان کے بیج محوری طرح - مک کی جھنجھلام شامی ایکی مینان کا منان کے بیج محوری طرح - مک کی جھنجھلام شامی ایکی مینان کے ایکا دت کی شال

م و گئى تحتى \_اوراس دن تو ده ي م چ پائل م و كياجب آشو برد قت فبى امداد نسطف برلوليو كاشكار م و كيا ـ

منتی منت ساجت کی تقی اس نے مہیتال میں ضع سے شام یک وہ جلٹ رنسی د وارڈ میں بھڑا ہرڈاکٹر اور نرمس کی طرف ملتی نکاموں سے دیکھتار ہا۔ اس کے بڑی س دوسرے وارڈ میں ایک کچی کو گھیرے یں لئے گئی کئی ڈاکٹرس اور نرمیس مجع کیس ۔ بیکسی امیر اُدمی کی اکاوتی اولاد کتی ۔

شام برنے ہونے تک کچی سنجل گئی گرا شوتیز بخار میں مینتار ہا۔ شاپدرات کا يجِيلا يهر محمّا ۔ دونوجوان مفلر سے چہرہ ڈیوائی ڈیوٹی ڈاکٹرس کے روم میں گئے جاتی كى لۇك برا سے المطايا اور كارىي بى اكر فرار بركئے۔ وه كوئى كي نكا برول سے ديكھا ر ما يد داكم كوجب واليس لا كرهيور ديا گيا تو نوكون في سف سوالات كى نوهيار كردى . ويسكل سعاداس درست كركے عرف اتنا بتا سكاكم اسے ليجانے والے دہشت ليند تھے۔ لك كويسيكى مجيون فنك مال \_\_\_، توكويانسريا فاقت دوسي چزیں انسان کی یار ومدد کار ہی کیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کیا مجھیں طاقت مہیں" اس نے اینی بیچهیاں کس لیں ۔ اس کی آنگھول میں کھوفا ان اتر آیا ۔ چبرے کی سیاری رگیں تن كئيں دُه پوري قِوت سے داكھ ير محيے ط بط اور گونسوں كى بارش شروع كردى مسيمال میں کھابلی جیج گئی۔ تیمار دار مایس اینے بجوں کو سینے سے لیٹائے وارڈ کے بارلکل كئين يُكُوكوس كى لِرِّ ليس تُوطيف لكيس . وه جيسے نيم يا كل سدا موكرا عقاء اسى اثنا لوليں ائی ۔ جوانوں نے اسے مکر لیا اور میردہ لولس تحویل میں محقا۔

ای برور سے اسپاری ایر میں ایر ایک این استوم کے کراس کی کور میں سرطور ون لید جب وہ ضانت بررہ اُر کو کر گھر مینجا تو استوم کی کراس کی کور میں جانے کی کوشش میں صرف کھسک کررہ گیا ۔انھنا جا ہا کو گریٹرا ۔ انگ مینجی بارتلاا کررہ رہا۔

· شالو \_\_\_\_ میراگناه کیا تھا \_\_\_\_ ؟ " اے مقدر محبو ملک \_\_\_\_" سمنی \_\_\_\_ وه بختنج الحظا " مقارر \_\_\_فتمت یه .... بیرمن توہارے الحقیں ہے ۔ میں بتاتا ہوں تمہیں میر کیے برلتے ہیں ۔۔۔ "اوردہ کسی طوفان کی طرح با مرتکل کیا ۔ چار دن بعد جب گراوا اواس کا چبرہ مرفد بے سے ماری مقا اندازي الموفان السالاأ باي بن إوراً وازين اليي كرفتكي كرفتكي كري في بادل عي سم جائي . " تم برل کئے ہو یا میری انکھیں دھوکہ کھارہی ہیں۔ " شہلانے اس کے سرایے کا چائزہ لیتہ ہوئے کہا۔ › نهم نر\_\_ نه مي \_\_\_ وقت تبرل گيا ہے شالو \_\_\_ "كوير کیچسالان ہے تمہاری فرورت کے لیے ۔" اس نے ایک ساک شہلاکی لحرف کر دیا۔ · اتنی آسانی سے خرورت کیے لوری ہوگئ ملک کیا کوئی خزانہ ہا کھ ماک كي يا كير \_\_\_\_ باس في معنى فيز نظرون سے أسے د مكيما . · بویرزاسانی سے نہ لے اسے زبر دستی جا عل کیا جاتا ہے اس ساج کوجنگل الا قالون عليه و طاقت ا وركشتر د م اس دور كي ستحصيار مي - " « علط - تشدد درندگی می ایک صفت ہے۔ تم ایک الحجھے انسان ہو مکک سیر يوانگى كالباستمهين كبال سے لگيا ۔ايتا مي گھرجلا فُرستے تو بناه كہاں يا دُسكے \_ " " ص گھر کا چھوت کمزور ہو جانے اس کا گرا دینا ہی بہتر ہے ۔ بیں جو کھے کھی گویا توں تہا رے لیے ادراً شو کے لیے ۔۔۔ اور کک نے اپنا خالی بیگ کا ندھے یرلٹمکا تے ہو نے کہا ۔

" خون کی سُرفی کو ما گک کا سیندور بنا نا جاہتے ہو۔ بہتا بانی سیناچاہتے ہو۔ قالی سیب میں موتی کی ملاش محض خیال خام ہے " ملک کچھ سننے ابنیر دروازے تك ينج گيا -« لمك سنوجورا ستهتم نے اپنایا ہے اس كا انجام كيا ہو سكتا ہے۔ ندر مار مار

مجمعی پرسویاتم نے \_\_\_ "شہلانے راستروک دیا۔

« ٹ لو \_\_\_\_ انجام دہ الیقے ہیں جم لے لبس ہیں \_\_\_ میں \_ می اب اتنامیورتهی میں نے برلفظ اینے دین کی دکشینری سے زکال کر پھینک دیا ہے ۔" اتناكب كروديا برنكل كيا -

تنائبه کروه با ہرلئل گیا ۔ ایک عجیب ساتنا دا ورکھنے او اگیا تھا دونوں میں ایک البی خلیج جویا ٹی نہیں جاسكتى تى -شىلاا داس تقى اور كمك بے نياز - جا مت كا بجعلتا كھولتا در روت سو كھنے

لكا عجبت كے كلاب مرجعاكمئے مرشاخ فاردار بن كئي ـ

ظرین ایی لوری رفتارے کھاگ رہی تھی اور دور ا شوگو دیں لیے برط نے اطمينان كيسا تصبيطي تحتى يتجي ا جانك ايك زبر دست دهماكه مواجيم زلزله أكيام و-ىرىن كى لوگياں موایں اڑگیئی- انسانی اعضا چاروں طرف مکھر كئے جا بجا نون ک

سب کوعلم بروگیاکه به دمشت لیندول کی کاروائی کتی بربریت، ظلم تشدد ، بجرطاقت وسنایدین - شایرانسانی ارتقای یمی افری سیرطی ہے جہال من اور مرف اً دمیت کا خون بہتارہتا ہے اور انسا نیت دور کھڑی بےلیس تماشاتی کی لرح زندگی ادر موت کے رشتوں کو دنگیمتی رہ جاتی ہے۔

تحقیقات ، قانونی کاروائی، لیوسرط ارهم، ایکس گرلیشا \_ داستان کمل ہوجاتی ہے۔

مك بط سے اطمینان كے ساتھ گھرلوطا تو برط وس كے ايك لو كے نے اس کے اتو میں خط تھا دیا ۔

" ملک کتنی معمولی می بات ہے تہارے لیے ۔۔۔ جو سوچا سوکی۔ د مع کندم کیا ۔ جیسے دلوالی میں بٹانے جھوٹ گئے ہجل گراب ایک الیے دھما کے کم لیے تيار م و جا وُتُ يَدِ حس كالمتهيل كان نه م و- بي تمها را بلان جانتي متى متم لوگوں نے أتقافى کاردائی کا جوہنصوبہ بنایا ۔۔۔۔یہ نہ سو جا کہ یہ انتقام کسی ایک کے سائھ ہیں اینے آپ سے کبی ہوسکتا ہے یں جان لوجہ کراس ٹرین میں تنجی گئی ۔۔۔۔ تم ہارے یے پرسب کچیو کررہے ہونا ۔۔۔ لواات منہیں اس سے نجات دے بھے۔ موسکے تو مجمور مورث مرمي ان دهجيون بين في الحادر أشوكو الماش كراد \_\_\_ ، خط کمک کے ہاکھ سے چھوٹ گیا اس نے محسوس کیااس کے ذمین و دل میں زبردست د ھے اک ہواجس نے اس کے وجود کے مکر سے مگرے کر ڈانے اس کے قدم لولیں اسٹیشن کی طرف بڑھ کئے۔ اور وہ سوچنے لگا مجسسرم مركون سيد سيد

White the same of the same of

## ايك شيشاور لوطا

جنید صاص ای مجمع فلط مجدر ہے ہیں طوفان کے تھیں اے کھائی جوئی کشتی کتا روں بر کھی لرز تی ہدئی برا مقتی ہے کہ کہ سے کوئی طوفان ندا جا کے ۔ " ، سیج بو چھنے کو کنٹی کو منزل تک <u>سنجیے کے لیے ط</u>وفا ن مِي ﴿ وبناا درا معرنا ، معبنور مي كصنس جانا اور نسكت خروري ہے ای میں تو زنرگی کا لطف ہے'' « بير مرف ا **مُسانزى با بيّن مِن چنيد** صاحب بحملي ميران

ين يي بايش ساكت موكرره جاتي بن ما

« يفتين ندمجو لوآب مجھے آئر ماسکتی میں ۔ "

« لیکن اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ <sup>۲</sup>

`` اس لیے کہ آپ کو کعئیر دل کا صنم بنایا ہے اور سحیر

ى اجازت مانگتامول -

# ابنعشاشاورلوطا

( اس نے گراکر آنکھیں موندلیں -) " بہیں بیا تہنیں \_ " ده دوط کران کے قریب بہتی -لانشانو!میری نجی، \_ ان می زبان لو کھرانے لگی - ) لانشانو!میری نجی، \_ ان می زبان لو کھرانے لگی - ) "بیا کے کیا بات ہے ۔ " اس نے ان کاسرایی گودی رکھ لیا۔ " ميري کچي! ميں اينا ---- فرض ----- ادانه کرسکا---... وه رئی رئی سانسوں میں کہر ہے گئے . « بيا ..... ده بلك يرشى -( اشانی ۔۔۔۔ یں نے بوے میں کیے ۔۔۔۔ ۔ ساری زندگی ۔۔۔۔ بتیری ش وی کے فواب ۔۔۔۔ دیکی فقار م ۔۔۔۔ بگر ۔۔۔۔۔ وه رک کئے۔ مامول مارسینہ شالوی سکیوں سے د مل میا تھا۔ مر المرفواب سجم الله و المان مجمع الله و الله ز مانے نے بچھے د معوکہ دیا ۔۔۔۔جن سے اسیاحتی اکفول نے لوٹ لیا۔۔ شانو میری کی ۔۔۔۔۔ آہ۔۔۔ بیر بدنصیب یاب مجھ سے۔۔۔ ا الكتاب - - . . . " أكفول في لم تم جوث ديني - اورت لوكواليالكا

مص كعيه لرزر إم مووه السوك ي بب كئ-ميا ـ اب ك شم تجهاس كاكوني وكهين وقدرت بوكي كرتى -اس بی بہتری می موتی ہے آئے اس کی فکرکیوں کرتے ہیں۔ میں ساری زندگی آپ کی خدمت میں گذارلوں کی تیا۔ وہ اُن سے لیے ط کئی کیکن دوسرے می لمحرات لوں ایکا جیسے وہ برف بنی جارہی ہو ۔ اس کاساراجم سُن ہوگیا ۔ چند کمحول لعدجب اس في مراكظايا تواس كي كود سے دوسرامر في علك جا كھا۔ بے نوراً كھول یں طیرا مواایک آنسواس بات کی گواہی دے رہا کھاکہ مرنے والے نے آخری سانس تك أنسوبها نعين ـ \* بيا \_\_\_\_\_ " ايك دلدوز برتيخ فقهار مِن أكبري اورزين نه اينا سينه شق كرليا كويا مرد كهكوا يفدا من يت تحييانا مي اس كا فرض محد \_ « وه كاللح كولان برتنوا بيطى كقى - تنوائي في يا دول ك سب كوار كھول ديىي ۔ وہ برسكون شيخ أسے يا دا كى جب وہ اپنے مال باب كے م مراه نین تال کئی کتی دیران کے صین نظاروں و لفریب کہاروں اور باگل بادلوں کے نیچے رہ کراہے حبنت کا گمال ہونے لگا تھا۔ کتنے حسین دن کقے وہ کجی۔ مهروه مولناكيشام آئي جب اس ي عي نين تال ي او پخي او پخي ورول سے کھیل کر گہری کھائی میں جاہڑیں۔ ممتا کا تحل اُوٹ گیا۔ اس کے پیتا دکھ سے تدر صال موسكة - اس وقت وه صرف دس سال كي كني سفوركي منزلين اك نے کی طور بر طلے مہنی کی تھیں لیکن یہ با۔ اس اس کے تحت الشعور میں الیے رچ لب كى جىے رگوں بى دوڑتا ہوا يەخۇن ـ دەزندگى ئىاس كى كوشترست سے وس کرر ہی تھی یسہلیوں کے گھرجب وہ جاتی تو صرت سے ان بی ما وُ ول کو د**کیمتی ادر** اسے محسوس ہوتا کہ اس کے دل کا ایک مشیشہ لوٹا ہے۔

وقت گذرتار ما ، بررنگاكر أو تار ما منزليس طئه موقى كيس نفتش اتام كل موك - أنه واله أتربع ، قافه بنته اور بكر تربع - فزاؤ سف بہاروں کو تھے لگایا اوربہاروں نے فزاؤں کواپنایا ۔ پرسلسلۇ کا مے درا زجلتا می ریا ۔شانوشیاب کی سرحدیں عبور کرر ہی تھی۔ اس کا تکھرا ہوا محس کمی گلش رنگین سے کم نرکھا۔ ایا زاسس کی زندگی میں نور بن کر مکیوگیپ۔ ایا زجواس کی منزل تقا - اس كارشترببت يهله اياز سے طفيا فيكا كھا۔ ايا زائس كے بيا كے د وست کالرا کا کھا۔ اس کے والد کا بھی دسیع کار دیار کھا بٹ آوی اکٹر سٹایں ایا نے ساتھ گذرتیں ۔ اس کی زندگی بہتی ندی کی طرح رواں کتی ہر جیسے جیسے بال م رشام شام اُ درها در مرسنب سنب مالوه کقی. زندگی کار احسن ، ساری رعنا سنیاں وہ ایاز کے ساتھ مل کمرکوٹ رہی کتی تھے ریکا یک جیسے کھو پنجال آگیا۔ اس كيتياكا بزلس يرى طرح تهيب موكياء اوركى لاكه كا دلواليه لكل كيا. انحاشام ایاز کے والد نے شانو سے رشتہ لو را دیا ۔ اور صاف لفظول میں کہد دیاکہ دیا وولت کے بل پرجیتی ہے جود ولت بنس رکھنا اس کود نیا میں جید کا حق بنس خال صاحب! يهيد دولت جمع كيجيد كيرينطي كي سنادي كي فكر كيجيد . مين إيازُلوسكون میں تو اتنا جا ستا ہوں کھو کھی اُر زؤں میں بہنے ۔ » شالو کے بیاکو دل کادورہ پرط گیا۔ وہ اس میدھے کی تا ہے۔ محيرايك بارت نو كه دل كاشيشاك فا - ز حمول برتيل مي محيولا كيا مي كالموت المحاكها و البي مندل نه مواكه بياكي كشي حيات السيدة ولتي نظرا بي اس وحت ا شانو نے بروی فود اعمادی سے اپنی شرم کو بالا سے فاق رکھ کر کہا۔ كى يا ورئيرستانو نے تيج رجح اياز كا ما كة كتاما اوركها \* اياز ميں اپنے سالے

منہیں اپنے بیا کے لئے تم سے بھیک مانگتی ہول۔ اپنی محبت کا واسطر میں نہیں دوں گی ۔ بیار میں دو ویے ہو سے ان کمحوں کو ہنں دمرا کوں گی ۔ میں صرف اپنے ہیسیا كى زندگى كے يلے تمها راتعاون جامتى ہول ، دولت اور زندگى دولوں ايك ترازو میں رکھ کر دیکھوزندگی دولت سے کہیں زیاوہ کھاری ہے۔ ایاز سیرے اعتما دا ور مجرو سے می لاج رکھ لو۔ بیما کی زندگی کو تمہا رے اقرار کی خرو ر ــــ ہے ،" شالو انے ایناد و پرطر کھیلا دیا۔ · شانو میں تمہا ری قدر کرتا ہوں ۔۔۔ ۔۔۔ اباجان کے غضے سے تم واقف بهو-ان كى صدكے أكے ميں مجبور بهول - مجھے غلط نم محمو ، شانو لرزگرر مکی بالکل اس زر دیتے کی طرح جو مکی سی محالی طفے بر بھی محبر جانے کے خوف سے لرز تا ہے۔ کھراس نے کھیلا ہواد ویط سمیدے لیا جھے ساری ارزوں ا وراميد ولكويكاكرليام و-· تجھے تم سے اب کچھ ہیں کہنا ہے'' اور کھروہ والیں تلی اُئی' کھرایک الباراس كورلكا شيشركو المجود عسنى حيرك برلاكراس في اين بيا كوعسلط تبایا کہ ایا زرامنی ہو دیکا ہے۔لیکن اُسی کھے کوئی آبدار موتی اس کی نیکوں مرجم کا جے پرٹر می نظروں نے دیکچھ لیا . اور کھیر دل کا مرکین جان سے م<sup>ا</sup> کھ دھو عظما ۔ ا و ---- ، ایک تراتی ہوئی آ دازای کے وجودی گرائی سے تكلى اورفضا كون مِن كم موكرره كى - وه ما ضى كے فواب سے جونك أحقى -كا لج خمم مو بيكا تقاسب داليس جار ہے تھے۔ وہ كھي أكل كھركى موتى " معاف میں کھیے گا۔۔۔۔۔۔ سٹ ید۔۔۔۔یہ آپ کی کتاب ہے <sup>یہ</sup> صنیداس سے مخاطب تھا۔ صنید جوم مدوقت ملکول بردل یا اس کے جانب

د مکھتا ہی رہا کہ شا ید تھی زگاہِ کرم ہو جا کے ۔

" في بال يت كريير . "

منیے ۔۔۔ جنید نے اواز دی۔ وہ رک گئی اور حنید کو محسوس ہوا میے وقت کھے گیا موا کا گنا موا کا گنا موا کا گنا موا

عَمْ كِيامُوا كَا مُنَات كَيْ مِنْ رك كَيْ مُرِد . مَدْ هُرُ جَاكِر اس كتاب إلى الحراق الحِجى طرح دمكيمه وليحية كالبيس كونه كَيْرُمُول؟ مع مع موال من المار المراس كتاب المراس ا

واناك كر الكرائك من الدن أو براى دئير تك اس بات برغوركر قى رسى و گرجا كرجب اس بات برغوركر قى رسى و گرجا كرجب اس في است است ا وراق ألف دين كوان كه درسيان كلاب كى على ملى حس كام مر

یتی پر سیامی سے تحیت لکھا فیٹا اورای صفح برینیخے درج تھا۔ " اگر اسسس کا جواب" محبّت" می لمے آوید کلی میجول بن سکتی ہے ور نہ اسے اس کتاب میں مرحمجائے دیکھے " یہ منتظر (ککا وکرم -

جنيد

وه سوچ میں بڑگئی۔ دوسری میع جب وہ کا لج گئی تو چنبید کا لجے کے صدر درواز کھڑا کھا

مكى كى سزاچا ستاجول.

مند صاحب - آپ مجھے خلط سمجھ رہے ہیں ۔ فوفال کے جیسے کھائی میں کوفال کے جیسے کھرے کھائی میں کوئی موفال کے جیسے کے کم کوئی کو خان ندا جائے ۔"
مرح کی کمتی کناروں برکھی لرزتی موٹی کو منزل اسک سنچے کے لیے طوقان ہیں ڈورنا اور اُٹھونا ، سنچے کے لیے طوقان ہیں ڈورنا اور اُٹھونا

» کیچ لو بچھے تولنتی کو منزل تک ہنچے کے لیے طوقان میں ڈو وہناا درائھے نا تعیغور میں کھینس جاناا ورنسکاننا ضروری ہے اسی میں تو زندگی کا کطف ہے "

ی مرف اسانوی با نیزای جنید صاحب علی میدان مین کیمی بایش ساکت

ہوکررہ جاتی ہیں ۔'' لیت مراتب

«لِقِين نه بِ کُو آبِ مِحْمَداً ز ماکسکتی ہیں ۔ " « نیکن اس کی خرورت می کیا ہے ہی،

«اس مليكة كوكعبهُ دل كاصنم بنايا سيدا ورسحد كى اجازت · جوخود سے ری زندگی سجدہ ریزی میں گذار حیکا ہے اس کے آ سکے سي ول كي المميت مي كيا - ١٠ میں آ ہے کی ہیں اپنی بات کرر ہا ہوں اس <u>کھلے</u> ہو سے وال میں انسار كيتهم مذرد اليه بن الني سے اليف وجودكولهولهان كرلول كا-" ٠٠ ليكن مي مجبور مول . لله عصر لينان مت منطق "مان في ترودون ہے آگے بکل گئی۔ جنبیر اس کے قدموں کی جاپ سنتار ہا۔ فاموش نگا ہوں سے اس د مول کو دیکھتا رہا جواس کے قداموں کی حرکت سے آ ہستہ آ ہمتہ اور ہی گئی۔ کھیز انگذر کے مٹانی نے بی اے کمل کرلیا ۔ ونید تھی گریکولیٹن کروکا ۔ ربیزلٹ کے لعدوہ تھیر « یں نے کہانا جنید صاحب ایک دل حرف ایک ہی کے لیے و عار کہ ، سکتا م محمد مناكسة محمد الم مین کوتگ مین کرتا مرف اس ی اجازت جا ستا مول کرماری زندگی مرف آپ کی صرت میں می جی گوں ۔" ريربات بالكل علط ب - " ده في خطلاً كي " « جوتمنًا ، جوخوامیش ، موک کی طرح اجا مک دل میں اکھ جائے وہ غیلط ی ہو توصین لگتی ہے اس ہے تو زندگی میں بہار ہے۔ " "مي ميرے بارے ين لچو منيں جانتے۔ " شانونے كها -

· سب کچه جانتا مول. اس زخم کا نام کبی نتا سکتا ہوں حبی نے آ ہے۔

كدل ين بناه لى ب اياز ـ "

« ليكن - - - - ليكن أب كيع جانتي الله . موتی کی تلاش اگر مہوتو عوط زن مسارے ممندر کی گہرائی ناب لیتا ہے۔ آپ سمجی توایک گِوم البرار ہیں یہ جنبید نے کہا۔ «سب کچه جانتے ہو کے آپ - - - یا وہ اک گئی -\* مال آپ سے بیار کرتا ہوں - " جنید نے آ فرکیددیا -"اگراس كے بواب ميں ميرى جانب سے كچيد نه مال كے واب · نرمهی نے باری کے لیے تو یہی بہت ہے کہ حس دلیوی کی وہ لیوجا کرتا ہے وہ اسے درش ویدے ۔ یں حرف آپ کونگا ہوں کا سرمر بنا کر جی لوں گا۔ - ١٠٠ يه مجي عجيب إن - "مشانو تيرٽون كيساگر مين دُوب گئي ـ "كس اتنى لغنايت كافى ہے - عنبيد مود بانه سلام كر كے ا كے برط هاكيا \_ د وسال اورگذر کئے ۔سٹ تو ایک برائیوٹ اسکول میں ٹیچر ہوگئی اور صنبد ایک لمینی میں طازم مرکبیا . وه مرر وز صبح سِنالمو کواسکول جا تا ہوا و ورسے دیکھولیتا۔ سرحه کاکر سلام کرٹا ا در کھرا پنی سیکل کا رُخ کمیٹی کی جانب کر دیٹا۔ یہ سلسلہ لو نہی جاتا ر م بٹ نواس کے سلام کا جواب دیتی اورگذر جاتی یا خر کار متوا تر سجدوں نے لاج ركه لى - باربار كى فرب سے تولو باشكل بدل ديتا ہے اور كھيرت نو تو عورت كتى ۔ جنید کا بیار رنگ لایا . شانو کے دیران آنگن میں محبت کا چمن مہاا وراس نے

منید سے بار ان تی ۔ « میں تم سے منسلک ہوتا جا ہتی ہوں ساری زندگی کے لیے ۔ اسٹ نو نے ماکت برط صایا۔

· سيح شالو!! جنيد نے غرط مترت سے اس كا ماكھ كھام ليا .ا ور كھيس و ولوں رستن او وواج میں منسلک ہو گئے۔ شالود لہن پڑھ کر طبنید کے گورا کی میراکل

کے دیئے جل اُ مقع ، پیار کے حکمنو ٹیکنے لگے تیمنا وُں کے قدم رنگ حنا سے متوز اسطے ارزوں کی یا کل حینک اُ کھی ۔ امیدول کے کنگن کھنگنے لگے۔ محبت کے ما تھے بر ا فشال مِی کن لگی ۔ در صنک کے دل نسیس رنگوں نے شانوا ور صنبد کو رنگ دیا۔ مہلی بارٹ الوسف جاناکہ دل کیوں دھ طرکتا ہے ،آئکھوں میں روشنی کیے آتی ہے ملکوں ن طین بے قرار متی ہے ، جونٹو ل کی مسکر امیط جینے کا بیا م کب دیتی ہے ، عارض کے گُلاب کب جیکتے ہیں، زلفوں کی گھٹا کیں کب گھڑا تی ہیں۔ اپنا وجود معظر کیے ہوتا ہے و ہلی باراس بے بناہ فوشی سے استنا ہوئی تھی۔ ورنہ رندگی نے عین ستباب میں اس تی را مہوں کو خار دار کر دیا تھا۔ اس تی میلتی ارز دول بیر خاك ارا في تقى - صنيدى يا نهول كوده اينى زندى كاساط مجيمى رمى- اسے لفين محق كرابكوني طوفان بني أكار حيد لمحاور كذر مع وقت دب يا كل أكم برام كيا ـ كيران كے كلتن زليت ميں ايك كلاب جهكا "شهراد" اس کی کلکاریاں فکر کے آنگن میں گونختی رہی مشہراد شانوا ور جنسدی ز ندگی میں جراغ کی لوین کرآیا ۔ حبس کی روشنی دو نول آنوراہ دکھار می کفی عمر کا دور درازمونی کلیال عِبْکیں اور کھیل سنیں سنہزا دیا کے سال کا مرکبکیا . حبنید کی ترقی

موي اورت الوف لوكري صوالكر كرمتي سنمهال لي . محیرایک دن دہ آیا جب حنبیر کو کسی خروری کام کے تحت نینی تالِ جا نابر ا

نین تال کے نام سے ت لو کے دل میں کوئی جولی اسری یا دیں حیکیاں لینے لگی ۔ بیرومی تو مقاص نے اس کی کی کھیں لیا۔

« بنیں \_ آپ نین تال بنیں جا میں کے مشانولرز کر لولی۔

"تم بِأكل مهو - اليه مقام برجانے يسے روكتي مو مجھے - " حنييا نے

مسكراكرگيا –

م بہنیں . مجھے اس نام سے وحتّت سی ہوتی ہے ۔ میری محی و ما سکیں اور لوٹ کر نہیں آئیں اور لوٹ کی برجھے اسال رقتص کر رہی تھوں یہ میں میں میں اسکی آنگھوں میں و میم اور خوف کی برجھے اسال رقتص کر رہی تھوں ۔

مر بہی ہیں ۔ ، ہنیں ٹ نو! الیی و ممی یا بی نہ کیا کرو۔ بیں تو جار مجھ روز میں والیں انہاؤں کا۔ میراجا تا بے عد فروری ہے ۔ اور نمیر صنبہ سے جاگیا۔ ٹ نوسہم کسر ریکار

رهی .

یواردن گذر گئے ۔ یہ چاردن شا آد کے یا جاربرس سے کم نم تھے ۔ قبید کے جانے کے اور برس سے کم نم تھے ۔ قبید کے جانے کے اور اس وقت وہ واقعی گرزندگی تینا صحابے جس میں اس کا وجود کھٹل رہا ہے اور اس وقت وہ واقعی گرزگئ جب اس کے ہاتھ میں حبنیدی کوت کا شکیلی ما آیا ۔ اس نے تھوس کیا کہ اس کے دل کا ایک شیشہ اور کو طاکیا ۔ اس کی جیمین انگ انگ میں محموس ہونے گئی ، آلسو وُل کا تیزر بلا آلبشا رکی طرح روال کی جواد ورکا لول سے بہر کرزین برآگرا ۔ وہ ایک سسکی کے کرلوں چسیف موگئی جواد ورکا اور کا لول سے بہر کرزین برآگرا ۔ وہ ایک سسکی کے کرلوں چسیف موگئی جیمی کے بیا میں اس کے اور دیتا ہے ۔

" تى لولونا . . . . . . مئ شهزا داس كى بيرون سے ليا مواكفا . اس وقت شافو نے محوس كيا كہ وہ مرف بيوى ہى نہيں بلكہ مال بھى ہے . مال س كتنا امرت بعرا ہے اس لفظ ميں كتنا سكون ہے ان تين فرفوں ہيں . فلك كى دفعت سمند ، كى وسعت ، كوه كى ملندى ، گھن درضوں كى فيعا دُن مِشْنَع كَى مفتول كى مواوُن كى فتكى ، ابر كار بير وحرقى كار بينه ، ان سب كو مكيا كمر كے قدرت نے اس فظم متى كى تخليق كى فيس كو مال ، كہتے ہيں وہ اپنے نام كى گہرا كى ميں و وب كى ۔ ميں و وب كى ۔

، شہزاد \_\_\_ میرے نیچے ، میرے لال ، وہ سوتے میں جاگ ہوگی۔ « محی \_ بیائها ن بن محی بولونا \_ " " بييًا - شرب بيا جندا ماما كے باس كئے ہيں بيد وه خلاكوں ميں كمورثى ٠ ممى يه مين کهي جا دُن گا د مان مواً كه طير بيني كر " من جا دُن تمي ستهزا د ن فق منقع ما كقداس كر كيد كالول ير كيريم. « بہنیں شہزاد ہیں ۔۔ السائبیں کہتے یسطے ۔ "اس کی مسلکی کھو تیز موكى جيے جراع بجھنے سے پہلے بوے دور سے مرکتا ہے۔ ٠٠ كهريبياكوتم في كيول نبين روكا جمّى مستنبراد في المعفوم تيرطا في الم » شرِزاد \_\_\_\_ اور لا کھ فسط کے یا وجود شالو طی تھل ہوگئی۔ كيراً مستداً مندوقت كى لواسع قدمول كى فرح برصف لكا . سانون لبهی شهزاد کو ید محنوس موند نهیس دیا کر چنید مرفی کا بهاس نے میرسے لوکری کرلی۔ وه اینے آپ کومعرد ف رکھتا جا ہتی تھی کیول کرمعرو فیت ہی وہ مجد و معر جونزار غم نمجی این و جرسے بھولنے برمجبو رکر تی ہے ۔ حنید کی عطاکی موئی تجنشش کو وہ اپنا فوانظر دے کوسنوار رہی کتی ۔ اس کی دیرانیاں کتیں اور شہزاد کا مستقبل کتا ۔ وقت کی بارش می الوندول سے دریا ، دریا سے معندر بنا اش او کا بجین جوا فی میں بدلاا ور شانو کا شباب برا صالے می سمت روال <sub>آ</sub>وا۔ ایک طرف بهار طافی کی طرف فراً ل ایک جا ب سویرا دو مری جانب اندهیرا، ایک سمت موجول کاستور؟ دوسرى لمرف ساحل كاسكوت \_\_\_\_اب تهزا د انجنير كفاء شاكو كى محبت رنگ لائی، جنیدی روح کوچین لا \_\_\_\_کھرشانونے براے ار ہا نول سے

شېزاد كوسېرا يا ندىھاا ورىمىرە بېردىن كراڭى يىمىرە دۆلت مىندباپ قى مغرورلىرى كى تى

سنبزادی آنکھوں یں چکنے ہوئے بیار کے جگنوشانو نے دیکھے اوراس کی توشی

کے لیے نواب احسنام کے آگے داس کھیلایا ۔ گرسمیرہ شانو کی عظمت کی متعرف نہ ہوسکی ۔ وہ یہ نہ جان سکی کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کرگذرتی ہے اس نے صرف کہ مجھاکہ وہ ایک درّ نا یا ب ہے جس کویا نے کے لیے شانو نے نوا ب احسنام سے بھیک ، کی سے سان وہ جان سکتی کہ ماں تو کبھی کھی اپنے بچول احسنام سے بھیک ، کی سے دو تی ہے ۔ نمین شانو کو سمیرہ سے گلہ نہ ہمتی او تہزاد سے سے فود کو فیرات یں دے دیتی ہے ۔ نمین شانو کو سمیرہ سے گلہ نہ ہمتی او تہزاد سے دکھی فرور کھی جس نے اس کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کی الکوں کے دیسے مدتھ مہور ۔ ہے تھے ۔ اس کی سیاہ زلھیں سفیدر لیٹم میں میہ لیے لگی ۔ دات کے دیسے مدتھ مہور ۔ ہے تھے ۔ اس کی سیاہ زلھیں سفیدر لیٹم میں میہ لیے لگی ۔ دات کھی وہ جاگئی ، غری کھی اور تنہا کی کے الاؤ میں جلبی گرکسی کو انتا ہو میں نہ کھا کہ اس کے دیسے مدتھ میں در سے بی کھی کے الاؤ میں جلبی گرکسی کو انتا ہو میں نہ کھا کہ اس کے دیسے ایک کا مداوا کر ہے ۔ سب اپنی اپنی فو شنیوں میں مگن کھے ۔

سدوه و المداوا سرے دسب بن این و بول ین سے ۔

" حنید \_ دیکھو تو کہارا بیٹاکتنا فوش ہے ہماری بہوکتنی فوش ہے ہیں۔
یس نے اپنا فرض لوراکیا ، تم مجو سے نارا من تو نہیں ہونا! لیکن میں \_ میں میں میں میں کیوں اداس ہوئی جار ہی ہوں ۔ " اور عواس کی آنکھوں سے موتی گرکرالو فیے میں کیے۔ وہ اندھے وں میں ان موتیوں کو سیلنے لگئی گر وہ لوٹ جاتے اور اس کے ہاکھ کیلے موجاتے

وقت آگے ہی آگے براصار ما میرا جائک ایک ملکی ستام کوشہز ادایا۔ "می - میں اور سمیرہ امریکہ جارہ میں مماری سیشیں بک مہو ہی ہیں: چیسے بم کاو صاکہ کمی ویرانے میں گونچے۔ شہزاد نے کہا اس پیرمتوقع حلے بی شاکن کوامید رنہ تقی

"کیا ہے۔ وہ کچے دیر تک فؤد کو بے جائ مجبتی رہی کمیکی جب دل کی د صطرکن نے شدّ سے اختیار کی تو وہ بہشکل کہر سکی۔ شہزاد فونِ مگر سے سینچاموا درخت جب طفید کی چیا و ک دینے کے قابل مو جاتا ہے تدرام رواس میں بیاہ لیتے ہیں اور میں ۔۔۔ میں تدوہ زمین موں میں بریم درجت کول ہے۔

« می . آب ی فلسفیانه بایش میری مجهوسے بام رای .

" شَهْرَاد بِ تَمْ مِجْهِ تَعِيورُ كُر طِعْ عِلْ أَلَيْ بِ اللهُ أَلِمُ اللَّهُ عِلَى " " إِنْهَا لَو أَلَمُ عِلَى " " الله أَلمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ

ایک سال میں ملے گا ور کھرو مل الم الم الم اللہ علیہ ہونے کے لعد آپ کو ملوائیں گے۔ " شہزادنے جمعوفی تسلیوں کا آشیا نہ بنانا جاما ۔

، شهراد تم دولت کمانے کے لیے اپنی مال کو کھی مجبور کر جا کو گئے شانو نے اپنے وجود کو مسنوانے کی کوسٹش کی ۔ نے اپنے وجود کو مسنوانے کی کوسٹش کی ۔

· یں وہاں جاکرا ہو کی بلوالوں گا' شہزاد سجھیا جیرط انے کی فکر میں تھا۔

ہے تم گھٹاؤں یں جوب رہے ہو۔ یں نے تم کواس لیے اتنا بڑا تو ہنیں کیا۔ عقا ناکہ اِتم مجھے جھو وُکر چلے جاؤ۔ یں تمہارے بغیرسانس کیے لے باؤں گی۔

می آپ نے بھی و می کیا جو ہر ماں کرتی ہے کیا آپ مجھ سے اپنے اصانو<sup>ل</sup> مرکز کر شربستھاں اپنی میں

کامعاد فد طلاب کرر می ہیں ۔ کیا ہر مال اپنے بچوں کے روشن ستعبل برا بی ممتا کی جر لگادیتی ہے ۔ وہ آواس کا فرض می ہوتا ہے۔"

ری سے ۔ رہ وہ ک مرس کا ہے ۔ \* ہم تھیک کیتے ہوشہزاد! ہم و ماں جا و کے او دلت کا و کے نهاراستقبل سنور جائے گا۔ جاؤ بیٹا فرور جاؤ۔ میری عرقہ صل کئی ہے تا! اس میے سے ماا اس میے سنا اولے نے سنا وسطے دینے کا یہ کون سا موقع کھا۔ شا اولے نے عرک سر لیہ ا

اوه می - آپ کتی اهمی میں ما ور شہزاد فوار وں سے نکلتے ہوئے ا یان کی طرح امیات ہوا بام رکی گیا ۔

شرزد کے جانے کا وقت آیا - جہاز برواز کے یلے میار کا اسمیرہ امر م شرزاد ددنوں اُس سے رفعدت ہو کر جہازی جانب برط مد کئے ۔ در لو کھلائی تظروں سے ایکن دیکھتی رہی

" شب سس" دفعتاً اس کے ما تھ بریا ٹی کا ایک بوند بیر می دند وہ چونک ایک بوند بیر می دند وہ چونک ایک بوند بیر می دند وہ چونک اکھی ۔ ار دگر در دئیم الحرافیر کی جانب دیکھا ۔ اسمان ابرا کو دکو ہیں تھا تھے اور اس کے اس میں میں اس معے ما تھ اپنے کھائوں کی طرف برم معے آو و ما ہی آ کینا رہا ہا کہ دیا ۔ اس خصوص کی کہ اس بار اس کے دل کا ایک اور شیشہ کو السب اور اس کی کر ایس اس کے سا دے ویود کو لہولہا ن کر رہی ہیں ۔ یر خون ہی آو بحقا ہوا کو اس کی سا دے ویود کو لہولہا ن کر رہی ہیں ۔ یر خون ہی آو بحقا ہوا کو گئی ہے کہ اس کے سا دے ویود کو لہولہا ت سے معلوب ہو کر ایر بور ط سے لکی گئی ہے۔

William !

#### כנכופנכנטט

## چر<u>ی اور درما</u>ں

سااس کا بر مول سناها، فا موتی کے دبیز بر دول کو جاک۔
کرتی بولس کے جوانوں کے قد مول کی مرط فوف و د مہشت کے رینگئے سالے
اندھے ول کی سیاہ سمیا درا در سے ماحول کی برا مرا رسرگو شیاں .
سارا علا قد کر فیمو کی زدیں گھا۔ وہ بے جاری آبکھوں سے مجود
برط معاہدے سے لاجارا ہے کئیف و نا توال جم کو کمز در بیروں برستیما نے درواز یہ کی زنجیر کو کتا ہے وہ د بلیز پر بہی گئی۔ ہوا کے جمونکوں سے لرزتے ہوئے
سو کھ میتوں کی طرح اس کا جمر کا نب رہا کھا۔ اس کا وجود ایک بوسیدہ جھیت
کی طرح کتا ۔ اس کے جور لول کھرے جہرے برانتظار کی جان لیواکسک تھی۔
کی طرح کتا ۔ اس کے جور لول کھرے جہرے برانتظار کی جان لیواکسک تھی۔
گی طرح کتا ۔ اس کے جور لول کھرے جہرے برانتظار کی جان لیواکسک تھی۔

سی بار نہا نہ وقت بر صوا جائے۔ کہ جاتے ہماں ہماں ہوں ہوں ۔ رہتا ہے۔ اس کے نبول سے ایک آ ہ لکل گئی۔ "بیتہ کھی ہمیں جل سِسکتا کہ جراغ ہط یا تہیں ہے۔ مگر کتوں

کے کھو نکنے کی آ واز تو آنے لگی ہے کہی خاموشی کے ہرطرف \_\_\_\_\_ لیکن سے سیکن سٹیاں تو نج رہی ہیں تاید بولس والے لوگوں

کو خبردار کرر ہے ہی ۔ او نہدیہ کم کخت کہاں طاکیا ۔ "

وه منع مى سخدى بديدائى بتبى كى نے درواز دە دە تعكىلا . اس نے زىجنى كۇول دى ا جائك و صرام سے كوئى بيزاس كے قريب كرى . " بيا \_\_\_\_ بوت تو بين آني - آج ست يد بيلي مفيرطي گئي - اي یلے آود کی مرمرام یا یا ۔ " اس نے کیروں کی سرمرام یا محسوس کی ۔ « طِي لَوْ مِ كُوْ الْمُحْدُدُ و صول له مِن كُمَّا نالا في محول - برط وهيا أسبتر فرط محط می مودی ۔ انجھ کھڑی مودی ۔ " كعلاكيا وقت بؤكاب \_\_\_\_ اس في سوال كدا بواب ب ، تونے بواب ہی تیں دیا ۔ کیا بات ہے۔ اس جی کیوں ہے " وه اند هیرے میں برتن شول رہی مقی کھر کھی خاموسی رہی۔ " شاید بہت کبوک گئی ہے مجھے کے ایا آج میرکی است الحجاراتی میں کیا لوٹ ناکیا تعالم نا اللہ تعالم نا تعالم نا تعالم نا اللہ تعالم نا اللہ تعالم نا تعالم فود کی سکھ سے جی اوروں کو کھی \_\_\_\_ ير ينطع ہو سے کہا۔ ، میں جانتی ہوں \_\_\_ جب تک بترا غصر معنظ ہیں ہو گاتو لولے گائیں۔" وہ سکرائی اندھیروں میں ایک نورسامیکا۔ اس کے ماکتوں کولمس کا احساس ہوا۔ " میں کھلا وُں کی مجھے اپنے اپنے اپنے اپنے شول کرر وٹی ما تھ میں لی ۔ سالن شے کٹورے میں ڈلوکر ایک اُٹھرا کے بڑھایا

لَكُلاكِس كا \_\_\_\_ كفانے سرعضہ ليكا لتا ہے كھا سے كائس توصحت بكره يوا مريحي عمراس اندمعي مال كو كيه سبنها لي كاتو له كها لي سي کہتی ہوئی وہ رومزالوالہ ﷺ برط حانے لگی ۔ اس دوران برط حصیا کھا نا کھلاتی رمی اور بایش کرتی رمی وه کها تار إا ورجي را ا کھانے کے بعداس نے اپنے آتیل سے اس کا سخد صاف کیا۔ بالوں یر ہا تھ پیرنے وہ یکیارگی جونک می گئی ۔ " ير ....ي شرے بال استف المجھ كيول كئے \_\_\_\_ع اسے کوئی جواب بن لا بڑ حیانے اس کے پیرے کوٹٹولا \_\_\_\_ تونے ... .... تو نے شیو کئی تنیں کیا ہے۔ ، تھے کھی جواب نہ لا۔ برق صب اس کے گریبال ا درست نول کونٹو لئے گئی۔ بیرا وہ لغویڈ کہال ہے جو بیں نے تفرس نی کے کے لیے کئے باندھا تھا ۔" برط صیانے اس کے باز و کو معوکر کہا وہ کھیربھی نیپ رہا ۔ گمراس کی تیز تیز سالسیں اس سے چھی نہ رہ سکیں " الحیا الله نے دے سے شاید کھوگیا ہوگا گھرا تہیں میری گود میں سرر موکر سوجا ساری بلائیں میں نے لول گی۔ تا میرے نیچے سیرے شربیب آجا ب<sup>ه</sup> وه مّا مل نه کرسرکا . اس نے اپناسر برط حیباً کی کو دبیں رکھ دبیا ایک بل کے سلے اسے محسوس ہوا۔ مصلے وہ یا لئے میں مو ۔ نبید کی دلوی اس مرمرباں ىيتەنىنى رات كا دەكون سابىرىخا بىسە جىيە دردازدا كىك

د مطراکے کے ساتھ کھلا۔ اند میرے میں اس نے دیکھا ایک ایک طرف تیزی سے بر مدر ہا کتا۔ آنے والے کے باکھ میں لا کھی صاف ظرتم الی

دہ تھی لیے ری طرح جو کس ہو گیا ۔ کمریں نبد مصاحا ہو اس نے تھجی لکال لیا اور تحضّے کے ساتھ بر صیاکی گو د سے اکھ بیٹھا ۔۔۔ "ارے کیا ہو گیا ہے کون ہے ۔۔ ج بیکس کی آواز ہے ۔ " برط معیا خودکوسنجھا لتی مونی سوالات کرر می کقی عبل اس کے کہ کوئی جاب لمتا د ولوں ایک دوسرے سے الجیگئے۔ برط معیاطنولتی ہوئی قریب بہنچ گئی۔ اس نے اپنی د د نول یانہیں تھیلا دیں ۔ المرابع والمسلم المراد والمراد ا در کھے بحز ایک کمز دری جیجے کے کچھ سنائی نہ دیا لاکٹی زمین برگری اورجا قواً نگن ميں -بیک وقت دوا وا زوںنے ماحول کاسینہ جاک کردیا بتھی رمینی محکی شاید بجلی آ چکی کتی ۔ بر صیا کے ما تھے پرلا کھی کا خرب تھا اورسٹا نے برچا تو کا گھاؤ۔ د ولول مي جگه سے فول رس ر ما كفا . سفيد كيروں ا وراسط بالوں ي سرخ سرخ بهتا ہوا فون جيے برف بن گلاب گل گئے ہول. دوان ہی برا میا کے قریب ا کے جیسے دوان کی مکیت ہو۔ « مِكْ جَا فُرْيِهِال سے يه ميري ال ب - "يملي فُركها -« تونکل جایہاںسے پر میری ماں ہے ۔۔۔ " دو مر۔<u>ے</u> أ جوالاً كبا -" بدل سے سے برط معیا کے سو کھے لب رتعش ہو سے -مال تو ال موتى سے جا سے دورام كى مو يار حيم كى اسال

کا د حرم ا ور مذہب تواس کی ممتا ہے دعا ا وراً مثیرولو اس کی لولی ۔ گمر میر د دریں مال نے د کو چھیلا چوٹ اسے لگی ۔ گھائل وہ محرفی <sup>۴</sup> فحین اس کا بہا ظرہ ہے اس کے مو نے اس نے اس کے کیا ۔۔۔۔۔ لیجی سندر کے نام بر تو مبعی سید کے نام پر، کمجھ بھاستا کے لیے تو سمجھی اولی کے لیے رکھی دات یات کے لیے تو مجی رنگ ولسل کے لیے \_\_\_\_ شاید مال کی قمت میں تخلیق کے کرب کے ساتھِ ساتھ اولا دکا دکھ تھی جبیلنا لکھا ہے ۔" اتنا کہتے کتے برط معیا تل مطال می ہوگئی ۔ اس کے زخموں سے اب کھی قون بہر رہا عقا۔ " چلو ممال کو سپتال کے بیاتے ہیں ۔ " میں اے اینا فون دے دول گا۔ میں اس کے لیے اپنی جان دے دول گا۔ و ولول ہی بیک وقت ایٹار کے بیلے تیار ہو گئے۔ رخم کو مرم درد کو درمسای ل گیا ۔ " بنیں میرے بچو! یہ زخم تعبر دایلی گے یہ گھا کُرمٹ واپلی کے لس \_\_\_\_ مجهم دولوں کاسہارا چاہئے۔ میرے یاز د کتام لو يه آب بي آپ الحفرجا ذل گي- ميرے قدم ليجي لوط كھوائيں كے بيس \_\_\_ یں گر نہیں یا وُں گی ۔ کو ٹی کھے و صکانہ د رے سکے گا۔ لیس تمہاراسا تھ جاسے مجھے۔ تم دولوں کے بل ہر ہی میں زندہ رہ کتی ہوں \_\_\_\_ ممتا کے اس جز بے نے نفرت کو تجبت سے بدل دیا۔ دونوں نے اپنی مال کو کا تد مصیرا کھا نیا میل بررکا مندوستان کا نقسته نیکھے کی نیزم قتاری سے محرر مرار احما مفدر نے بری سے انکھیں جھیکا میں ۔۔۔ اور مے اے یادا یا وہ تواس نقتے میں رنگ مجرر ہا کھا نہ جانے کیے اسے نیند اس کی ۔ اور اس نے فوالوں کی دنیا میں اپنی ما دروطن کو تلاش کر لیا۔ اس کا مائے درگوں سے کھیلنے رکا اس کے چہرے برا ہرتے سورج کی۔



كرنين مكيمركيس ـ

### يا ناكفيسر لكلا

" مديراً جا ندتوم رشرب مير به دل كه آئكن مين جاندنى المجمير تأسيد فلك كه اس جاندنى المحمير اكيونا طه مسيد"؛ اس كامير أكتا كانسا جن دولؤن ما كتون مين اس كامير والحقاكر كمينا -

## چانادىھرئكلا----

آ و بیاند دیمیس \_ \_ أس کی بینوں نے اس کا باتھ کی طاکھیں ہے ۔ "تابابا \_ \_\_\_ یہ آوں کی جمت بر" وہ اوائے بینیازی سیم بھیداں بری بیٹھی گئی۔

" تحصيلاً إي بوكان كرامو \_\_ " سب نے مهم بول دیا - وه لاچار

ری اور میری این در بینی در بینی کوسرمر طال لیا اور میمت مینی کی سب
کی نظامین مک بریاندی تلاش می کفیش و د چاندی رونمائی سے بیے نیاز فرد ست

ئى ئىرىمىيەد ونون كېنيال لاگائى بىرندول كەقلىناكو دېكىھەر تېكىقى جواپىغائىيال كەلەن دارىقە

ی فرف روان تھے۔ اچانک اس کی نسکاہ سیا منے والی بالکو فی بیر بیرش کی ۔ وہ گھیار کر ملیہ ہے گئی ۔ دوعی ق ز کا ہیں اس کا تھر بِلورجائزہ ۔ یہ رہی اتھی۔ جسے فلک کے بجائے زین

ىپر يۈندى ئلاش مو -تىجىي شوراً گلا" چاند نظراً گيا \_\_\_ و ە \_\_\_ وه د كيوالىگلى بىر بىز راسىدى سىرا كلا" چاند نظراً گيا \_\_\_ و ە \_\_\_ وە يىز لمەرەپ

ى ميدُون . إلى بال إلى المس في السكا وير سام بهر جد لمع مير ساكت موكد . با ندميارك ي بازگشت منانی دين كی سب كل ل م تحقه السيجي کسي نے کمينے کر کھے لگاگيا - نہ جا ہتے ہو سے بھی اس کی زگاہ تھے روہ مینی ومي سكراتاجبره اورومي عميق لگاهي۔ وه سط پيا كرسير حيول كي طرف مواكي كو يا نظرول كاتعا تمياس بدحاس كغر و رايعار سیند اہ کزر سے سے گھریں فرسمولک کی تھا کے تخی سرخ کھو تکھون ایی تقدیریر نازاں ہوا۔ اور محولوں کی شادا بی برق حکی ۔ مباری سلامت کے سنوریں وہ بابل کے گھرسے بیا کے گھر کک سنجی۔ دہ صین وتا بناک رات جب کسی نے اس کا گھونکھوٹ انحظایا ) ور کہا أن ع الل برركول بن كيا - ميرب دل من جا مدنى الرا في خدارا - ابني نام مون كاب وتاب سے میری تمتا وُں كو كَلِمْكا د و \_\_\_ ، ۱ س التجانے اسے انكوں كھولنے 'پرجپودكيا ـ وه حیران ره گئی \_\_\_\_ وی سکراتا چره اور دمی تمین نظیل \_ اس کے سار سے جم یں سنسنی سے دور کئی ۔ خلک کا با ندسکوار ہا تھا۔ جانے کیوں ۔ جانداس کی زندگی میں برقی اسمیت کا جان ن گیا . بره ه ی بهای تاریخ کوچاندو <del>میص</del>فه کے بعداس می صورت د کیجنا گویاسار<sup>سے</sup> كمروالول كافرليف بركيا كفار "بهوكو ديكيوليا \_\_\_ اب فيرس كزر ما يرمهينه ال\_ ساس -تعیالی کی صورت دیکیه می نا! اب تومیر ملکه کامیا بی طے گی تھے ؟ نند و میران جا ندتوم رشب میرے دل کے ایکن میں جا ندنی بجیمراہے فلك كاس جا تدس براكيا ناطر ، "أس كاساجن دونول بالحقول بي اس كا

. خوستنیال می نوشمیال مکیفری برشی تحقیق . دن عیدا وررات برات تحق- گویاای كالكحر مبنت بن كيا. مندسال گزرے ۔۔ رمفان کی ۲۹ رتاریخ آئی۔ گھرکی میست پر سرون کاسیلاب جزوه آیا محیی می نظایی فلک پرهرکوز بوگویل ـ " فاندنار أليا كالتوراط - لقروى قبقة فقاف مي طبر كا بحا كَ مِندى تيارِ مِو فِي لَكَي - وويطول كُو كُو فَيْ لِكُ - كلانيول كوفي يوريال كفنكف لكس -٠١٠ سے \_\_\_ کھا ہی ۔ آپ نے جاند تین دیکھا یا مند نے سوال كيا\_ اس فالكانين اوبراكاني -" أنه مير اللة " وه أكسيد المرهيت بركاني . « وه د مکیمه میری انگلی کی سید در میں اریک ساخوب طورت جاند ..... اس في فلك برد كيمه و ما سايدسب كوچا ندنظر إكبيا مكراس في ديمها یہ تواس کی فوٹی ہو ٹی ہوڑی ہے جوا سمان کی جھت برخانک دی گئی۔ د فعتاً اس نے اپنی سوفی کلائیوں برنظر دوڑائی اورجا مرکو دیکھی ا داس چرے برسوگار مسکرا مرت انجرا ئی ۔ انکھندل کے کنار سے بروو موتی یکے ہوائے جبوئے ہے دل کی سرد آ ہ کوی شامل ہوگئی -د ورکمېس ريثه ٺيوير گيت جيم واحقا ــــــــــــ " جِانْد ديه ونكلا \_\_\_ مُمَرَثُم مَرُ أَكُ "

### دسرت محنس

" جیلتے ہو سے ویڈول کا دیر آدیر وانزر قص کرتا ہے۔ ہنے ہو گئے ہو گئے ویڈول کا دیر آدیر وانزر قص کرتا ہے۔ ہنے والے کے ساتھ آفز مانہ ہنستا ہے لیکن رو نے دالے کے النوبو کھیے کے لیے کوئی ابنا دامن آ کے بنیں برہ طاتا ۔ زندگی تو وہی ہے جود وسرول کے کام آ سے بہ شخصالفاظ کے بوقی لٹارمی کتی اور خمیم احمداً لنوول کی لوندیں برسار ہے تھے۔

## ك سُتِ خُتُ

"مشفویا بی .... مثوبا بی .... د کیم تورای برات ائی ہے۔ چلنے نا۔! ہم مجی دلیس کے ۔ انگار کرے میں داخل ہوتے ہو سے کہر رمی تی۔ وہ جنگل کی طرف کھلتے والی کھڑکی کی طرف منھ کیے کھڑی کھی ۔ مُرخ ووسِطر شانوں پرلیرار ہا تھا۔ ناگن کی طرح بل کھاتی ہوئی لابنی سی چوٹی لیشت کے صن کو د وبالاكررمي متى . نكارى أوازيراس في مطركر دمكيها - اليصحوس موا يصف قوس و قرح کے مسارے ربگ کیجا ہوگئے ہوں۔ "ارہ طولی ۔۔۔۔۔ لگاراہ کھیٹے لگی۔

ما تى مول بايا - . . . . . . در استعلى لو دو" اس في الحجى لك دُرست

كرتے ہوئے كہا - ‹ . - ب !

و كيم يتا وكل سنوركر عيونا جلري إ ٥٠ أنكار في ناداني سے كيا - ٥٥ ئىلت مىل تقى -

مرکے بتاوگی \_\_\_ بی جملہ و فراتے دمراتے مصفح می گئی۔

وكيام والسيسة وكياسوي رئى مواد نكارني الصبخمود ا « اوں کے چین جلوطین ، اور میر میں حیل ڈالے یا مرک کئی۔

وونوں میافک کی طرف نکلے کہا ونڈی دلوار کے سہارے کھڑے موکرراکی بات ديكيف لكس برقى قمقم كلمكارم تحد بسي لله بجرم كفا. ولها كبولول سے سجی کا دی سے اترا۔ اس معجیرے برسبرے کی اولا یا ن تحقیں ۔ ن کا راحیل اعمیل ئر بیرتماشه دنگیدری کقی . ا در شمع نتولس شمع خاموش بنی محفری کتی . اس کی نظور ين آج سے تن سال يہنيكا دور كھو مطلكا - اسے ياد آياكروه كبى دلين بى كتى -اس کے ماکھوں میں ہی مہندی کے گل لو تے سجا نے گئے بھتے۔ گہنوں نے اسے سنوارا ، سرخ کیروں نے اسے شعلول کی طرح د مرکا دیالس کسی نے ہاکھ لگایا اور جل گيا .! اس ي سبيايان استيم ري تين وه سكراتي رسي حيد تيلجوليان تھو مری ہوں ۔ دفعتا ایک زلزلہ آگیا ۔ دلہا سندسے اُلط کیا ،سہرے کے ميول ترا پكرره كئے مرخ كيڑ ہے تلا كے داور دست حما مرجعاليا ويامن نے بین دکاح کے وقت اس لیے انکا رکر دیاکراہے اسکوٹر بہیں دی گئی الب کہوہ کار كاكرزومندرتها ومتع كے با بانے متت ساحت كى ؛ ابنادا من كھيلاياليكن أندسط کا مکول نے اس میرے کو خرید نے سے الکا دکر دیا۔ شع دلہن تو بی مگرسہالن نەبن كىكى ـ بىنىڭ والول نەببىت مى بىر دردگىيت تىچىرط ا ـ بالل كى دعالين ليتى جا مجا تخبكو تكمي سنسار طے میکے کی کبھی نہ یا دائے سرال پر اتناپیار مے وہ لینے خواب سے چونک گئی۔ اس کی تطراینے المحقوں کی طرف اکٹی بین کی گلا بی رنگت مناکو بھی شر ہار می گتی۔ خوب مورث متحصیلیوں براً کھرا اُ کھرا ساگوشرت ، لا بنی لا بنی محزوطی النگلیاں ، کیاان پرکھجی رنگ حنا جرم مصرگا۔ 9

اس كود ماغ في سركوشي كي - اس في اين سخصال كس ليس -

و طبونگار اندر طبیس" اس نے زگار کے شانے بر مائقد کھ کر کہا برات ع کی تھی ۔ وہ دولوں اندر داخل موسی ۔

« مِن لِوقِيقِي مِول 'كَهِال كُنين مُقِين مُمّ دولُول \_\_\_\_ ؟ " اپنی تجي كی ن گرچدار آواز سے دبل گئی ۔

۔ ۔۔۔۔ ب ں ں ۔ · می ر مائی برات آئی کتی نا! اسی لیے دیکھنے گئی تھی" زیکارنے مال کو

سمحجایا . \* برات ر مای حتی اور شوق تم دونول کوجرایا د نکھنے کا ! ستر م آو کرو -! ایک تو مماری جان برعذاب بن کر میٹی ہموا وردوسرے لوں سرط ک برتہ متسر بنے کیوں طيي جاتي ۾ و ۽ "جي کي آواز تيز ٻوتي جار مي ڪتي .

م بیب رو کمبنوت! جارل توجیناد و مجر کردیا ہے کسی کے باس جاتے ہوئے مرم اتق ہے۔ نہ جانے کس جم طی کومیرے یا نبد بھوا گئے مرنے دالے۔ اگر انکھ مشکل فے كاشوق ب تومير عظرك درواز إيني ليم بند محجود" يكي كاغفت تحمامي من كا به

٠٠ مى ؛ تمنويا في كوتو مين مى كركري كتى - آب ان يركيون تكرم رمى مين - "

زگار نے ماخلت کی۔ ، چل مت؛ يهان سے بوعي أى متوباجى كى طرف دار بن كر . يا در كھولكار اكرتم في ووسرون كل طرح اينا قدم أركي برها ناشروع كيا . تو تجو سے براكوني سروكا . نہ جانے کیا دیکھا تھا گئی نے ہو حہدی لگ کر هجو طاکی ۔۔ " چی تو اتنا کید کر اندولی کیس اور شمع ساکت و جا مد کھڑی ہوگئی ۔ اک اک لفظ تازیا نہ بن گراس کے دل بربرستا ریا اسواس کے کالوں کا صدقہ اتار تے رہے۔ اس کی سسکیاں فقاری تیسز

بروكسي - دفعتاً اس كيمريركمي نے ماكھ ركھا۔ اس نے مراكر ديكيما - اسپي كا ہمار جیا اس کے سامنے کھا۔

" نرومیری نجی ! " جی کے متھ سے مدھم سروں میں لکھا۔ " جیا ا" سے شیمع کا ساراغ اس ایک نقط پرلا وابن کرمبہ نکلا۔ وہ

میں لیوجیتی ہوں یہ نشو ہے کس کے بیار سے ہیں۔ کمہیں کوئی اور کام نہیں ؟ ہزاریار کہا اپنی چاریا گئی ہے ۔ اور کام نہیں ؟ ہزاریار کہا اپنی چاریا تی بندها لو گرئم نے تو گھری ہر بات کا تھیکہ لے رکھا ہے۔ ابہر وقت مداخلت ہو نہد! " اس کی چی نے اپنے سٹوم ریر بگڑ نے ہو نے ہو سے کہا ۔

مه بیگیم! قداسے وُرو! کیوں تیم کادل دکھاتی ہو۔ بیشنکل تام وہ اتنا کہہ

بس بس المهارى تقريركى مجھے مزورت بتيں ، " ده ما محق ما تى ہوئى يە كهمكر طي كين يشمع افي كركى طرف برا حاكى .

صبح کے نو بجر ہے تھے وہ آفس جانے کی تیاری کررہی تھی ۔ کیرط ہے برل كرجب اس فے في سے جانے كى اجازت مائكى أو دہ فوراً كهدا كھى \_

مراج بہلی تأریخ ہے - خیال رہے کوئی مفت کی رو میاں نہیں دیتا اس زمانے میں کائی کھانے کے لیے ہوتی ہے سنور نے کے لیے نہیں! " وہ کھرایک بارتلملاكى -اس في بالول سے گاب كا وه ميول نكال كر مصنك ديا . جو نگار زمردى لگاکرگی کھی۔ وہ گیبٹ سے بامرنکل گئی۔

كها ـ وه سويصفائكي \_\_\_ اس كى زندگى نفرتني تبهارين ويكيس سب

سی سب فزاں بدا ماں تھی۔ بیار ہوتے ہی ماں نے آنکیس بندکس و دلہن بنتے ہی ا نے سمجھ کیھر لیا۔ بھین مامتاکی شائک سے دوجار توشیا بشفقت سے محروم! يَ سَمْع "! وه البينام كَي كُراني مِن دُوب كَي وجلنا الورسكنالبس يي دوكام بن اس کی زندگی سے ایس اسطاب وکا تھا دہ لیس میں سوار مرکئی ۔ ماضی کی دسیا مھرا میک بار اس کے ماہنے آگئی ۔ اسے یا دا یا بابکے مرنے کے بعد ہجا نے کتنی اپنا سے اسے اینے گر لایا اور مہلی بار گھریں قدم رکھتے ہی اسے فی کی کرفت آواز شادی " يرگفر ہے كوئى تيم فا نهنيں جو ہرانے جانے دائے داركو بيناه دے ." اس كادل مجاليا اسے دہ داندی یا دیمقا جب ایک صبح اس کا بچا آنگن یں لیے ہوش بڑا کھا۔ ڈ اکسرطوں کی را مے یہ مونی کراس کے بیر شاوج موسطے ہیں۔ چیا کی بیاری کے بعداس نے نوكرى سبنحمالى - گوركاساراباراب امى كے سريقا ۔ وه ايك طفيدى سالس كعبركر سحيصے لَكِي مَهِ اس كَيْ زِندگي لِين مِي گذر جا يُسكِي ٢٠٠ دِ نعتًا اس كِي خيالات كَيْ دُورَلُونُ کئی · اس کی بازود الی سیط نیر بی<u>قه م</u>وسے لوجوان نے اس کاگرام واپرس است

«اوه شکریر!» ده چونک اکفی -

" كو في بات بني الأننده التياط كيجيُّ وجا كَيْة فواب نطرناك م وتي مي

نوجوان نے کہا <sub>۔ ر</sub>

م بیدار کرنے کا مکررٹ کریے " وہ تجید کی سے کہ کردوسری طرف دسیکھنے

لکی اس کا وایاں ہائھ اس کے گالوں برکھا۔

٠٠٠ پ كهال جائي گي مس شعع " كي نوجوان في سوال كيا -

جي سير آپ کو ميرا نام کيه معلوم موا . ؟ " ده حرانگي سالو جيھ

لگی ۔

" بم توصورت دىكىدكركىد دىيتے بى . دىكىئے ئا بىغ كوبىت فوب مورت موتى ہے ، مكن طبق رہتی ہے۔ ذراسا ما محق لگا يا اورلس آگ لگ گئی۔ بيس نے ہمدر دی تيائی اور آپ نے بے مروتی سے چہرہ کھیرلیا۔ آپ کی اس انکو کھی نے مجھے ہو ری کی تر غیب دی۔ " نوجوان نے اس کی دایش ہا تھ کی انگلی کی لھرف است رہ کرتے

" آب بہت دلچسپ ہیں !" اس فے مسکراکر کہا ۔
" معاف کیجئے میں لویدا بخ ہوں ۔ انڈین ایر فورس میں کیٹین ہوں ۔
آج کی چھٹی بر ہوں ۔ دل کے بہلانے کے لیے گومتار ستا ہوں کمجی لس میں کمجی طرين مي كمجي بلين مي - نويد في تعارف كروايا .

" ہبت خوتی ہوئی آ ہے ہے ل کر! میں قریبی اُ فنس میں الیونائیسٹ منہ بر

ہوں۔ اس سے ہا۔ "کیکن آپ ٹا کینشٹ کم اور معصوم قاتل زیادہ نظر آتی ہیں۔ معاف کیجے میں دراصاف گوام دی ہوں۔ آپ نے کہی آئینہ دیکھا سے جو توید اس کی

انكسول ين و تكھتے ہوئے لولا۔

"برو تے شریر بن آپ ! تین سال بعدوه بہلی بار کھلکھلاکر منس بروی ۔ لبن ایک تحفظے سے رکی ۔ اس کا آفس آ چکا تھا وہ انٹر بڑی ۔

یر تو کھی نویدا ورشمع کی بہلی ملاقار شنگی اس کے بعد پیرسلسلہ درا زمروا

گيا ۔ شمع کونو يدكى يا لوں ميں يصفے كى را ہ نظر آئى كتى ۔ جا جى كى پجٹكا ركے بعمر نوید کے برفوس جلے مرجم کا کام انجام دیتے۔ بطبے آگ مجھانے کے لیے

يا في ميراً كيام و - وه نويدك بار مي من صنون سوي رستى - نويدامير! يكا اكلوتا بينا توا ورودين يا كي في كسابي كتابوا تفاد مقايه ـ وه جانى مقى كم نوید کی محبت کا رنگ اگر چراس کے دل پر فیرام دہ میکا ہے ۔ لیکن اس کے سباک کی مہندی اس کے ماکھوں بر کہی چرف صربیں سکے گی ۔ لؤید کے الفاظ اسے باربار ياد آتة - أيك دن اس في تمع كالداز ما تقوا ينه ما مقول بي الحكركها تعا «ریاض نے جس مناکو تمہارے روند سے موسے ارمانوں کے حون سے رنگین بنایا ہے میں اس حنا کو اپنی محبت کے رنگ میں شامل کر کے تمہاری ستصليوں برگل لو في سجا وُل كا . صن كى مرتى برانديدالكھا مۇكا . تتمبارى أنكھول كے جلتے ہوئے دیئے اب تمناؤں كى مزار تيني ركھ جائي گھے ۔ تمہا رے ليوں سے سکوت میں اضطراب نے میں اس کو تعمول میں برل دول گا۔ میں تمہاری رافول مِي بناه جا ستا ہوں۔ بالوں کا پر سایہ میرے لیے وقف کر دو. آکسو وُں کا میر ساغ بھے دے دو بہراری زندگی کاساراغمان سرخ کا لوں کاصد قبراتار تے موت ميرے والے كردو . من اس شراب كو في لول كا . تہار مع كواينالول كا اس كے بعد كم سورج كى بيلى كرن بن جا دُكى - حمين كى بهلى بها ربن جا فيطى - تحميول کی فو شبه بن کرفضا کو معظر کردوگی ۔ میری زندگی می طویل را مهوں میں تمہیں ہم مفسر عامت سے اس کے ماتھ اپنی آنکھوں بررکھ کیے۔ میرنوید کی جیوٹیاں ختم ہوگئیں وہ رفصت ہوگیا ۔ اس کے دا من میں براید الميدك ديم طلاكر . وه النو دُل كي لوندين شيكا شيكا كمراكيس طلا تي رمي . دن گذرتم

رہے اور لمحسر کنے رہے۔ ایک فوفانی شام کو اس کے جا جانے ہمیشہ کے کیے انگھی بند کرنے سے پہلے ایک باراس می آنکھوں میں گھورکرد مکیعا اور کہا بھی ! میں نے۔۔۔

ا من گھریس ۔۔۔ . . کھے لاکر ۔۔۔ . کہی سکھ پنیونز کھا ۔۔۔ . . . کھائی صاحب کی ... ... آخری آرزو . . . . . میری طبی آرزو ---- بن گئی ---یں مجھے دلہن ندینا سرکا ۔۔۔۔۔ مگرمیری کچی شرے ماکھوں میں مہندی ضرور لکے گی۔ ۔۔۔ میری ایک فواش خرور لوری کرتا۔۔۔۔۔ نظار کی وواع کرنے کے نید ۔ . . . . ۔ اینے ہاکتوں کو سٹوار نا ۔ . . . ۔ یہ فرض بیّرے ہی ذمہ کویٹ ر ما مهول!" ممله ضم موتة مى ان كى كردن ايك طرف ده تعلك كمى - في ا ور لكارك دل فراش فیخول نے ماحول کولرزا دیا اِ وروہ \_\_\_\_ مرنے وانے سے بہت **پہلے** ہی مریکی کتی۔ جو فود ہی زندہ لائن ہو وہ کسی کی موت پر کیا اکسو بہا سے ۔ اسس نے ترفیقی ہونی نگار کوسینہ سے حیالیا۔ بصے جیاسے کیا ہوا وعدہ بنھا نے کا عہم ہ رہ ۔ دن گزرتے دیر تہیں لگتی کی کی اموت سے زندگی کے کاروبار محم تہیں جا کچھ بی کیوں نہ ہوز ندگی کی گاڑی ٹیرط سی میڑھی پڑیلوں پر آ کے فرور بڑھتی ہے۔ تتمع گھرکے افرا دکواپنی لوسے راستہ دکھارمی کتی۔ جیاکا مجبورا ہوا مرکان انہیں کے علاج كے ليے ليے كے خرض ميں بندھ وكا كاق ـ گذرلير نے يا مرف سمع كى م فى كا سمارا كافى كقا ، في كى طبيعت في كليب مور ليا - شايديه قدرت كى كر شمرسازى تحتی کرنگڑ ہے ہو کے دنوں نے انعین انبیان بنا دیا۔ طالات کی سم ظریفی مشویر کی موت نوجوان لرط کی کی شا دی کا مسلیر، تنگی معاش نے اکیس فوب فوب جرکے لـ گائے باوربیدرد کی اکی جگر مهرر دیجی بن گئی ۔ تمع کو دیکھے بغیراب وہ رہ نہ کتی نحتی - تمتع ان کی غیرمعمولی تبدینی پر <del>ت</del>یران مزور کتی **- سائحة می خوش بھی کتی که بری<sup>ن</sup>** لعد ما ن کی جگدیر ہور می تھی۔ اسی تنگی کے باو جود شع نے زگار کی تعلیم مرابر جاری ر کی ۔ زاکاری عمر چرط مصفح سورج کی گھی۔ و کیھنے و کیکھنے سٹیا ب کی متر لول میں آجکی

تقی۔ نوید سے من کی فیورڈ دیا تھا۔ کی کی کی او واس سے مل لی ۔ ہر یار اس نے نوید کو یہ کہ کر ٹالا کہ بچھ ہانا ہے تو انتظاری شعیں جلائے دکھتا۔ تم جلابازی سے کام لوگھ تو جھے کھونا ہوئے۔ اور لویر شع کے اس جلے ہر ہار ان لیتیا۔ وہ جا ہتا تھا کہ شعیع کی الی طور ہر ا مدا د کر ہے ۔ لیکن شع فود دارلؤی تھی۔ اس کی غیرت یہ کوارا نہ کو تھی کہ اس کا مجھے ۔ نو کری کے ساتھ تھی کہ اس کا مجوب اس کی غیر تر ہر سر سے کے اس کا مردیا جا ہتی تھی۔ جہاں تک ممکن ہو وہ اپنے جھا کی آفری ہوا ہت میں مورد ہا جا ہتی گئی۔ جہاں تک ممکن ہو وہ اپنے جھا کی آفری ہوا ہت فور اس خور سے جہا ہوری کر دینا جا ہتی تھی۔ اس خور کھا کہ اور نوید سے جہا ہوری کر دینا جا ہتی تھی۔ اس بیے اس نے دل بر ستی ہر کھو کر وہ اپنے فرض سے غافل ہوجا کہ نے گی۔ اس بیے اس نے دل بر ستی ہر کھو کیا ۔ اور نوید سے مانا کم کر دیا ۔ اکھیں دنوں شعی کی کوششوں سے نظار کے لیے ایک انہا رستہ آیا اس کی جھی نے کہا۔

. شمع كى موجود كى مين تكار دلين نه بنے كى -

جی جو کام بن رہا ہے بن جانے دو لگار و کہیں ۔ سمع کے لیے نگار کار اس نہ رو کئے آپ کو میری قمی میں نے جیا ہے وعدہ کیا ہے ۔ اگر اسے لو را نہ کر سکی تو جھے بینے کاحق نہیں ۔۔۔ " شمع نے اینا ضیصلہ سنا دیا ۔ اس کی جی جب

موکئیں۔ شمیم احد کے لڑکے نسیم احد کے بیے نگار کا رستہ اکیا کھا۔ لیکن اوکی لیند کرنے کے با وجودان لوگوں نے چند سڑا کیطییش کیں بچوان سے بوری نہ مہو

سکتی کیں اس دن دفتر سے لوٹنے کے بعرشم نے جی سے لیو جھاکہ لرو کے والوں نے کیا جواب دیا ۔

۔ یہ بیٹی یہ اوک لمی فرزی نزطیں بیش کررہے ہیں۔ تعلاالیے مانگفے دالوں کو مم کیا دیں گے۔ فیمور والیس قتمت میں رہے گا تھ کو ٹی نزکوئی ل می

عالے گا۔" اس کی تجیاتے جواب دیا۔ ٠ بيس في إ \_\_\_\_ يى فود ان سال كريات كرول كى - الأكابيت ا جہا ہے ۔ لگار فوش رہے گی ۔ آپ فکر نبر کیجے میں سب طے کر لوں گی۔ شمع نے كها نا حيور ديا اور ما كقد وهو كمركيرت برلغ يلى كني . كفرس نكل كمروه سيد سے تميم احمر کے گربیجی ۔ وہ برآ مدے ہی ہں بیٹھے گئے ۔ " تسليم!" تمع في مرفع كاكركها . " جیتی را مواکیاتم افتر الزمال کی میسی مو ۔ ؟ " الحول نے یصفے کی ادت سے اسے دیکھتے ہو کے کہا ۔ ٠٠ ١٤٠٥. "أو العبيلو - كو كيم أنابوا \_\_\_\_الفول في اخبار ميزير ركف يح كے ليو تيھا۔ "بات ہے کہ آپ کے صاحزاد سے نیم احمد کی نسیت میری بہن کے یقے ﴿ الْوَى كُولِينْدِكِيا جَاجِ عِلَى الْكُنْ شَادِي كَى مِثْرا لِيطَاكَى فَهِرِسْتِ بِهِتْ طُويِلِ مبلا ٹی گئی ہے ۔"شمع نے کچھ رکتے مجھکتے بات کہد دی . " إن \_\_\_ " المخون في ايك لمي مي أواز زكال كمركها. "أب تو جانعة بن كرجي ك انتقال كے لعد بهارے معاشی حالات يہلے كى طرح بہيں رہے ۔ تكاركوم اپنى ميٹيت كيد مطابق خور ديں گئے ليكن مارى مقدور سے زیادہ مانک ہارے لیے ناقابل تکمیل ہوگی ۔" عمع نے کہا ٠٠ و د لوّ ميمجے ہے ليکن لين دين توشا دي ميں جابتا ہي ہے۔ اور کيپير يرك الي كت بلخين له و ك ك مرف دو مي بي وص من الك لو وم كربرابر بعد " كية كية ولكيداً بديده بو كية - "كيون" منع في موال كيا - "كيون" منع في موال كيا -

مرابراله المواله المواله المحاري الماري المركم الم

" واگرا کیس شریک حیات ل جا سے توکیا دد اچھے ہوجا اس کے۔؟ "

شمع في سوال كيا.

﴿ وَالرَّمْ وَلَ كَالَّهِ بِهِى فَيَالَ ہے۔ بوسكتا ہے رفیق زندگی كے ساتھاں كے وَ كُوكا مِدُوا مِن جا اس كا الرلش كالت سر مرجانے لواس كا الرلش كانيا موسكا ۔ "اكفول نے جواب دیا ۔ موسكا ۔ "اكفول نے جواب دیا ۔

"کیا آپ تھے بہو نباسکیں گے ۔؟"شمع نے نظریں جبکا کر کہا۔
"کیاشیم احمد ۔ اپنی گلہ ہے اجبل پڑے ۔" تت ---م اس بیمار سے منا دی کردگی ۔ ؟" در کچید چرت سے اور کچید فورشی

کے ملے طبیعات برتالویائے ہو کے لائے اللہ الکورا

ی ی ۔۔۔ " سٹع نے ملکا سامر کوخ کر کے کہا۔ دلیکن ۔۔۔۔ لیکن ۔۔۔ کیام سوت سجع کریر دنیصلہ کررہی

ہو ۔ " اکفوں نے سوال کیا ۔ " فی ہاں ۔ اگر میری وجہ سے وہ کھیک ہوجائی تو یہ میری قوش تصلیمی م و کی ۔ شمع نے کہا ۔ متابی \_\_\_ اگرآباد کرناتبابی ہے ؟ اگرمیری قسمت سیب سہاگن رمزا ہوتو وہ فروراچھ ہو جا بن گے۔ آ پرلین کے شیبل سے بھی میری ممت الميس كينع لا كى مصع بو مدديون كى لوبر توبريروانه بى رفق كرا ہے گر بھتی ہوئی بشع کا لوا ف کر نا پر ستش کا حین انداز ہے۔ ہننے والے کے سائة توزا نهنستاہے ۔ لیکن رونے والے کے اکنولی کیفنے کے یلے کوئی است دا من آ کے بہیں برا حاتا - زندگی تو وہی ہے جود وسروں کے کام آ اے - سمع الفاط کے موتی لٹائٹی کتی ۔ اور شمیم احدا کسوؤں کی لوندیں برسار ہے گتے۔۔ " میری کی \_\_\_ انسبخے مہاگن رکھے ۔ "اکٹوں نے متمع کے سربرشفقت سے ہا کھ کھیرا۔

دوسری بعض کی چی بران می کدا جانک ہی بغیر کمی جہز اور لین دف کے شادی کے یا کے دردکیروں
سے شادی کے یا کے یا ان ہر کیا جاد وکر دیا ہے۔ دولو لو کی کو زرد کیروں
" خواجا نے تم نے ان بر کیا جاد وکر دیا ہے۔ دولو لو کی کو زرد کیروں

میں لے جانے کورا نمی ہو گئے! " تَعْمَی جِی آتا گاکوند سے ہو نے کہدر می تی۔ "
یں نے جادو ہیں کیا تی ۔ یہ فو زلاری قسمت کا کورشمہ ہے۔ "
د اور نیم کو ضط اور سط کرنے جار ہی تی ۔ شادی کے دن قریب

أرب كي من من الراول من لك كي - اس في اين صب صفيت لكاركومناسب مہزدیا بن وی سے جارون پہلے تھے احداس کے گفریہنے۔ · بيني! مِن تم سايك در فواست كرتا بول! ، المفول في الما -\* کم د مبیخے۔ میں کیا فدت کر سکتی ہوں آپ کی ؟" اس نے سیاہ د و ميشمريمه دال کرکها -· اعجاز میرے سائقاً یا ہے وہ تہیں دیکیفنا جا سا ہے بہت شکل سے شادی کے لیےرا می ہوا ہے۔ کہتا ہے ، کون ہے وہ میجا جو تجھے موت سے بجانے آیاہے۔ ان وہ لولے۔ " باوا نے انھیں اندر \_\_\_\_ ، وہ اتنا کہد کر لبغل میں مرد گئی تیم احد ک ) واز دی اور و د اندر داخل ہوا۔ و تیلا تبلا سانو جوان صب کے مبمی مرکزیا<sup>ں ان</sup>جر أمركرا بناتعارف كرانا جا مى كتى . أنكهول كے طقے اس كى تشفیت كى سامى كا المركر ر پیر کمتی ۔ اس کی نظروں کی اِدا می ما قول کو بھی کرزا رہی تھی ۔ اس نے شع کود کھھا۔ ٠ با ١ \_\_\_\_، كہيں آپ مذاق تو نہيں كررہے ہيں ۔ ؟ " اس نے ايع يا ب ميلو ميا كتناكر ب كفاس كي آوازيس". إعجاز نے دیکھا فوب صورت گلز ماتھ، لا بنیلا بی مخرد طی انگلیال 'جیسے جے میکای انگلیاں ہوں ا المياكي مب كي واسع مواع كى ساده رك كيا. " بی سے بو کچو کیا ہے سوپ مجھ کر نہ کی بررم کی بنا دیر<sup>ی</sup> نہ کی طلب کی اور ویں اس نے نظریں پیٹی کر کے جواب دیا۔ مد شکریم! دعا کرول کاکمز مذکی مجھ سے وقا کر سے ،، اسجاز کے تہرب

رات بیمیگ بی وه استر بر داز بوگی .

دا اس کی بی فرش کی سادی کورس دن گرر کا داب اس کے استال کا و قت آر با محقا داس کی بی فول می محقا می بی محقا داس کی بی فول می محقا می بی محقا داس کی بی فول می محقا می بی محقا می استان کو تبول کی استان کو تباز کو تبایاز کو تبایاز کو تبایاز کو تبایان کو تبایان کی مالای طرح کرم المحقا و و مجبور محبی تو کھی . اعباز کو ندا بنالیتی تو نظاری دندگی می بهار کیسے آتی - و ایک محبوق می قریاتی اس کے فاندان کے لیے فوشیوں کے بیمول مہاری کی اس کے اس نے اپنی کو تبایات کی ایک طرف اپنی بین کی مالک کو تبایا نے کو تیا رہوگئی . ایک طرف اپنی بین کی مالک کو تبایات کی فکر دوسری طرف ایک کو تبایا ہے کو تیا رہوگئی . ایک طرف اپنی بین کی مالک کو تبایات کی فکر دوسری طرف ایک کو تبایات کی دوسری طرف ایک کو تبایات کی دوسری طرف ایک کو را دیگا ہے کا جذبہ - وہ محبور میں کیسن کی کئی ۔ اس نے کا گار دیس اس نے دوسری طرف ایک کو یا دلگا نے کا جذبہ - وہ محبور میں کیسن کی کئی ۔ اس نے

دُّ و سنے می کو مقدر رُندگی جانا۔

شادی کی کی در کی کے جرب برہیشہ کی کی کے در کھے۔
ان مہتی ہوئی بہا روں کے سائے میں اس کا زندگی جل رہی تھی ۔ ستمع آوسیائی کے سیار میں اس کا زندگی جل رہی تھی ۔ ستمع آوسیائی کے مرم کی بجا نے آلنہ وک کا زمرا بنی آنکھوں میں رکھتی آو اعجاز کے دل کا زخم کیے مندل ہو کہ کتا تھا ۔

یں وی و ابور سے دل ہو م سے سدن پر سال کے گوشہ دن مقتوں کا روپ بدل کر جہینوں میں بدل گئے ۔ جیے فلک کے گوشہ میں مسکراتا ہوا ہلال رفتہ رفتہ بدر کا مل بن جاتا ہے ۔ شمع اور اعجازی زندگی بر چاندی کی فرح بمحمول کی گئی ۔ و اکٹوزائ بی محمول تبدیل بی بر میران کی سے ۔ اور فوش کی ۔ اس کے جہرے کی مجریاں اب کوشت سے پڑم و نے لکیں کھیں ۔ آنکھوں کے گرد مجیا کے بو سے اماہ طلق بری برس کے بھے ۔

ایک صبن ت م کو پالوں می بالوں میں شمع نے اس سے لو حیا۔
"آپ آبرلیشن کب کر وائیں گے ۔ ؟ ›
د شمہ س نے سوٹر سوٹر سوٹر سوٹر کہ اس کھانک درا ؟ ، اور ایک درا موسل

. منع تم نے بیٹھے بیٹھے یہ تیرکیوں کھینک دیا ؟ ،، اوہ ایک دم مفطرب

موگيا .

کیوں ؟ کیا ٹراکی میں نے ؟ دیکھے تو اب آپ کی صحت یں کا فی تبریلی آگئی ہے ۔ آپ کے لیے تو آ برلیش خروری ہے ۔ ڈاکٹر درما کہہ رہے کتھے کسہ آپرلیش کے بعد آپ بالٹل اچھے محوجا میس گئے۔ " شمع نے کہا۔

بنع میں بینا جا ہتا ہوں - مجھے راہ میں لئے نہ دو" اس ختدت جذبات سے خمع کے ہاتھ تھام لیے ۔ آپ گھرائے کیوں لگے! میری چا س میری الفت آپ کو تھے سے دورنہ نے جا سکے گی۔ سے آئی میں سے کہ ہم المجی راہ در رہ سے کہ ہم المجی راہ

میری است بن و بعد سے درور سے بات کے ایم ایس کا ایس کے ابعد میں گا۔ برجل رہے ہیں ۔ زندگی کی تمام تر رعنا نیاں آو آپ کو ایر لین کے ابعد میں گا۔ آب الما برلین کامیاب ہوگا۔ آپ صحت سند ہوکر گھرلو بٹن کے ۔ یں اس وقت ولین بنوں گا۔ اگر موں کی جہندی ہا کھوں برسجا ول گا۔ تمنا ول کے زلور سے تودکو اراستہ کرول گی ۔ مسر قول کے چراخ جلاؤں گی۔ لکا ہوں کو کھول بناکر میں بھیا دل گی ۔ اور پھر ہم زندگی کے لیے سفر کے لیے تکل برطین گے۔ مشمع نے اس کے سینے سے لگ کر کہا ۔

منع تبولے فوالوں کے جزیر بے میں بھے لے جانے کا وشش تہ کرو ۔ ویاں آ ہوں کے بادل جیا نے ہوئے ہیں ۔ میں زندگی کو مسین کرو ۔ ویاں آ ہوں کے بادل جیا نے ہوئے ہوئے والدی گورتے ہوئے کہ ا

میر ای ای ای ایک موظر ناک موظر سے کیالوں گی۔ آب ایوں کی موسے کی کوئی کا نہاوں کی ۔ آب ایوں کی موسے میں موسے می کیوں ہوتے ہیں۔ میری دُعامیں آپ کے قدموں سے لیٹی ہوئی ہیں۔ کوئی کانساف می آپ کوئیجہ سے گا۔ آپ الیساخیال دل سے لکال دینجے ۔ "اس نے تسلی دیتے ہو کے کہا۔

بختع نه جانے بار بار میرا دل یہ کہتا ہے کہ بین ایرلیش بیل سے والین نه اسکول گا۔ " وه کرب میں ڈوی آ داز میں بولا۔

میری دست صنا کول منت کے لیے تہیں بنا۔ آپ سرے عزم کو تقام کر کھواسے ہوجائے۔ زنرگی کی یہ ڈوری دراز ہوجائے گی۔ "شمع نے اس کا القد تقام کرکہا ۔ اسجا ذخیب ہوگیا۔ موگیا۔

رسیا یہ اس گفتگو کے بعد ڈاکٹر ور ما سے مل کر شمع نے آپر لین کی تاریخ مقررل ا ڈاکٹرور ماکو مرف کی فارسٹر کھا کہ آم رسٹن کے دوران دمائی حالت بگر نہ جا ہے۔ اگرائیازی دہی والت انتراندازنر مہوئی تو ایرلٹن کاسیاب ہونے کے قوی امکانا میں۔ زندگی ادر موت کی شکش جاری رہی

البرلین تقیط برسرخ رتگ کا بلب روش تقا. دردانده بند کھا۔اندرزدگی
ا ورادو کی کشکش جاری تقی منتم ا ورد گیرا فراد ایبرلین تقیط کے باہر او جود تھے۔
منع بنج بربیعی کتی۔ اس کا ہا تھ کتور کی کے شیخے رکھا کتا گیوں معلوم ہور ہا کھٹ۔
مضح کی نے بیا نہ لبریز کر کے رکودیا ہو۔ اس کی انکموں میں دورتک المید کے
دیے جلتے دکھائی دے رہ مقع ۔ اس کی سانسوں میں اس کے بجولوں
کی نہک تھی ۔ وہ گھڑیال کی سوئیوں کی طرف دیکھتی ہوئی بیٹھی گئی ۔ لیے ایک کی نہک کر کے مرک رہے تھے ۔ اس کی سانسوں میں اس کے بجولوں
ایک کر کے مرک رہے تھے ۔ اس کی سانسوں میں اس کے بجولوں
ایک کر کے مرک رہے تھے ۔ اس کی سانتھ اس کا دل بھی دھوک رہا گئا۔ دفعتا قوہ ابنی جی کی اُ واز بر

بر بینی شع اِتم سے طنے کوئی نوید صاحب آئے ہیں۔ میرے گرائے تھے۔
میں نے اعجازی رو دادسانی تو دہ تم سے سلنے بہاں چھے آئے ، شع نے تھو ڈی
کے تبنی رکھا ہوا ہا تھ ذکا لا اور جی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھے لگی۔
میں نے انھیں اندر آنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں پہلے تم سے

ا جازت بے لوں۔ تب وہ آیش کے ۔ " جی نے کہا ۔

زت ہے دن میں دور میں ہے۔ بیب ہو۔ میں ہی طنع اول می سے " وواٹھ کھڑی ہوئی ۔ اس مغرار کیل ، سرار او یہ دیا ہے ۔ اسٹل کر کھے ط

سربر ڈالا۔ اور لو جل قدمول سے آگے براسے لگے۔ دور ہاسٹیل کے گیر طرف کے باس لوید کھوانظر آیا۔ فوجی وردی میں مبوس وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دولوں کے درمیان چندگز کا فاصلہ رہ گیا۔ لیکن دہ محسوس کررمی کھی کہ میر

سنع ملکے نیلے ربگ کی ساڑی میں لبھی جلی آر ہی تھی ۔ جسے ممندر کی تہد ہیں ایجی میو کی دو بتی ہو۔ نوید کا تہد ہیں ایجی میونی کوئی ہوج ہوا کے فیمو نکوں سے سطح برا مجرقی دو بتی ہو۔ نوید کا نظرین اس می رگوں کا سارا فون ملکوں برجم گیا تھا۔ وہ قریب آجا کہ کا ہے ۔ اس کی رگوں کا سارا فون ملکوں برجم گیا تھا۔ وہ قریب آجا کہ کا ہے ۔

"آپ کھول رہے ہیں میں ایک بیامتا تورت ہوں "اس نے دل برجرکر کے کہہ می دیا۔

میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تہاری مجبوری نے تہیں ہما کا یہ روب دیا۔ میں تم سے تہاری بیامی ہوئی زندگی کا حساب مانگئے ہیں آیا مون انجازی کمفیت سن کر اظہار ہمدروی کرنے چلا آیا۔ تم اسے جذبر انسانیت سمجمع ما تختر ملاقات کے لیے تقریب! " لویوا شکول کے بہاؤ کوروک کر لولا۔

ان الویرائیس کے بہار برابناس کچھ کچھا در کر بیٹی ۔ ہم سے مانے کے بعریں برجول کی کئی کہ بہار برابناس کچھ کچھا در کر بیٹی ۔ ہم سے ملنے کے بعریں برجول کی کئی کہ بچھے کچھا اور کام بھی باقی ہیں ۔ زمانے کی ستائی ہوئی اینوں کے ہا کقوں لٹی ہوئی کئی کئی کئی کئی سنجھالا ۔ لیکن ہیں نے بھول کی کئی طرح تنہاں میں دامن میں ہم گرے سمندر میں ڈلودیا ۔ بین جم سے بھیک استخصالا ۔ لیکن ٹی جم سے بھیک سے بھیک استخصالا ۔ لیکن ٹی جم سے بھیک سے بھیل سے بھیک سے بھیک سے بھیل سے بھیل

، بنیں شخع! الیساند کہو! تہارا سہاگ ضرور سلامت رہے گا۔ " لوید ذکه ا

" چاواس در برجاد جہال میری قسمت نینے والی ہے ۔" تتمع نوید کوسا کھلے کہ م کئے برم جے ،

آ برلین تعطی بند کھا۔ سب کے سب ساکت وجاد کو استے۔ مرایک کے دل کی دھو کن زندگی کا بیام چاہتی گئی۔ کک ٹک ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مک ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ فک ٹکر یال کی سو نیاں کر دش کر تی رہیں ۔ ڈیر مو ھگفتہ گذرگیا ۔ اور کھر کوٹ کی آ واز برشع نے بچو تک کم دیکھا ۔ ڈاکٹ ورما سے

و و لو لا سے اِئم لو بھے ہو ہے اس کے قریب بہتے ، ان کی سالس تیرطل رمی کئی ۔ و شمع کے یاس آکر رک گئے۔

و داكر المرا التظار كامعاوم ي " وشع في نظرين

مسيدم! آئی ايم ساری! مجھے دکھ ہے کہ بین اعجاد کر بچاند

سكا. دما فى يشريا فين كيوت جانے ہے وہ ... وُاكرُ وراري كِنے ۔ النے طویل انتظار كا اتنا تحقر جواب دُاكِ اللہ ہے ۔۔۔

كرنيك آولذ ان كى لمرف د كيعة مو الع كبا-٠٠١ ئى ايم سارى ١٠٠ و ، منع كى منجع تعقيميات بوك آكے بو صافحا ستميم احذنكارنسيما ورنويرى سانسين اكفوكني - دل دبل كلف - اورفصل من بجلی ترطیب می وان الجرائی - بیران می سنگیال تحق -من بجلی ترطیب می از الجرائی اور کیما اور کیم فویس مو کرکها -شعع نے ایک نظر سب کود مکیما اور کیم فویس مو کرکها -٠٠ و نوير إ من تمين ان سے طاول " اس في تنكھيول سے أور . شع ہوش س آد ۔ " لویدنے اسے مجھورا۔ " تحبور و مجھے ۔ و مکھو میں دلمن بنوں کی۔ مجھے ان سے ملنا جو ہے عمع في الله قدم يحيم مثالي مريراً عجل دُالا اور أبرلين تعير كالمرن بو مو کئی ۔ بنیل براعی زرندگی کی ارزو یعے مرفیا تھا سفیدجا در اس کے برے بروال دی گئی تھی ۔ تمع آمہتہ آمستد ٹیبل کے قریب بنی کھراس نے جادرس فی سرفسرخ فون اعجاز کے چبرے اورگردن پر تحقیل مواتھا۔ مني بين اس ي دلدوز وين فضاكو الديا ورمين مح می انکھوں سے لاش کو شکنے لگی بھراس نے اپنا ما کھ اس سرخ خون برر کھ دیا ۔ اس کی متجھیلی برسرخ رنگ کے کل بولے بن سکنے۔اس نے ماکھ اُنھایا۔ د مکھا سہتھیلی برخی کے دیسے تھے د فقاً وہ بیٹھے بکی اور نویر سے قریب \_\_\_ دیکھونوں ر۔۔۔۔یہ میرا دست هناہے۔ کتے فوب صورت کل بیں ان میں۔ تم کہاکر تے تقے ناا صالے کل لو فے بجادد

کے۔ دیکھوٹو کتے سار ہے بیول کھے ہیں حنا کے! سرخ حناکے! ....

رمرے ۔
۱۰۰۰ دکو نے ان کے ہوش وحواس جیس لیے ہیں اپنا د ماغی تو از ن کو کھی ہے ہیں اپنا د ماغی تو از ن کو کھی ہے کہ اور کا کھی ہے کہ مرفز ایم رہنے میں ہے جا کو ۔ یں میٹل یا سٹبل کو فون کر کے کا لڑی تھی کھی ہے کہ دو فرسوں کے در میان قبقہ کھی ہوں ۔ ڈاکٹر ور ما یہ کہہ کر آ کے بڑا ور گئے ۔ شمع دو فرسوں کے در میان قبقہ کھی ہوں ۔ ڈاکٹر و رما ہے جاتے اس نے بجیب نظروں سے نویدکو و کھی ۔ اینا ماکھ جی جاری کا ل بر لگادیا اور کہا ۔

اس کے کال بر لگادیا اور کہا ۔

اس کے گال بر لگادیا اورلہا۔

« دیکیو! یہ مجول ہیں! کفیں کو نہ دسین اور مجربے تاشہ ہنتی میونی آگے برط مرکئی فی نہ نہ میں اکفیں کو نہ دسین اور مجرب کاشہ ہنتی سے مان سے گیا ۔ اس کی آنکھوں سے کیا ۔ اس کی آنکھوں سے آئی اور عقیدت سے اکفیل ہوم لیا ۔ اس کی آنکھوں سے آئی ۔ اور بہت دور سے شمع کے بھیا تک قبہوں کی آواز آرمی متی ۔ دور بہت دور سے شمع کے بھیا تک قبہوں کی آواز آرمی متی ۔



## ظكرا و



اب في كرامة بوك كروه بدلى زخم المجى كرين تقي و دوريل كالريون مے كھيائك فكراد سے رونا مونے دالے جاد تے ميں وه معجراتی طور برنج گئ - جب كهاس كے فاندان كے دنگرتين افراد لقمه اجل م و كئے تھے . وہ فود بے م كسس م وكي كتى -حب الكه كلفي تواس نے خودكوم سيتال بي يا يا - بلنگ كے اطراف سفيدلونيفارم مي الموسس نرسیں اسے الف لیلوی واستان کی بریاں دکھائی دے رہی تھیں ۔ اس نے کچھ لوجیت ع با روسه مرسم مرخاب آورانجکش نے بیمرایک باراس برگبری سنید فاری کردی۔ عام ایسان میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس ا کی مفتر بعد جب وہ موش میں اُ ٹی تواس نے محسوس کی اکدوہ صرف اس مگراؤکو یاد رکھیائی ہے۔ قدرتی طور بروہ الک باشعور ذہن رکھتی تھی۔ اس کے بیار دہن نے سوج کا دمها راحکوها و کی سمت موردیا - اوروه اول تا از خرتک مکراؤکے فلسفے بیرغور کر نے لگی ۔ تاریخ کے اوراق اللے گئے ۔۔ نیروسٹر کا کمراؤ ا بال وقا بیل کا مکراؤ ا اوراس كے بعد لامتنا مى سالمىروع مواقىبىلون اور قومون كالكراؤ ، رنگ ولسل كالكراؤ الطربات كالكراؤ تهذيب الكراؤ ربان كالكرؤ البين كالكراؤ القدار كالكراؤ اس نے مہلو بدلاتود من نے می کروٹ ل. اب اخباری سرخیاں ایک کے بعد دیگیرے اس کی نظروں سے گزر نے لگیں ۔ دوسیاروں کے درسیان مکر و ۔ اس جرم

وہ مشخصک گئی جانے کیوں اس مے بیڑی جے ہونٹوں برسکا ہٹ اکھرا تی ۔ آسمان بر تكراؤ زين برتكراؤ اسمندرين كلراؤوه من كالراؤ و المنال كلال كلال المال ال مجرا کی باراس کے ذہن نے حست لگائی فیکر اوکے کھی دوسیلوموتے ہیں۔ تمبت اومنفی یتحروں کے درمیان مکراؤ کانتیجراک ہے۔ مردوزن کے درمیان مکراڈ تَعْلِينَ كاسبب ہے . ذہنول كانكراؤا نقلاب لا تاہيے بحجوتے كا احساس مكرا وُ كے بعرمِی اً و جاگنا ہے ۔ جنگ کے لعدا من کا ۔ دشمی کے لعد دوسی کا ، بیاری کے لعد تندرستی کا ، نفرت كے ليد فحبت كا ، كبوك كے ليدرونى ، اندورے كے ليدا جا الےكا فلا فى كے ليد ازادىكا ، غربت کے بعد تروت کا \_\_\_\_ کھروگ اس منبت میلو کوکیوں نظراندا زکر دیتے ہیں۔ اگرنگرا دُکایجاندازرماتو دنیا یاش پاکش مو جائے گی ۔ زندگی کی دھجیاں کبھر جائیں گی ۔ اس كى نظرول في ديكيما بوسيناي انسانيت كيديا ال مورى بيد. لاسول كالبارس اقترام كاناك يعن المقائد سيما ہے . تقل وغارت كرى السانى اعضاكا كمواف عصمت كى بالی، درندگی کا ناج، بیرگی کاراج ، نتیمی کے کیل صراط ، کو بیل کیو طف سے پہلےر ونداجا

اس نے تجر تجری می لی النظائجی تازہ می تقے دردی ایک لبرا تعری : مجھے یہاں کون لایا ۔ یہاں کون لایا ۔ یہاں کون لایا ۔

ایک انسان \_\_\_\_! " نرس نے مخقرسا جواب دیا گراس اختصاریں بڑی طوالت کی معرایک بارود خیالات کے نیکھ دیگائے اڑنے گئی ۔

انسان \_\_\_\_ کیا ہوتاہے یہ انسان \_\_\_ گوشت ولوست کا ہیکر تبدواں تمسہ کا مجموعہ مجراس کی نظر کا وہ منظر کھوم گیا۔ بب دو فرقوں کے درمیان کرا ڈو ہمائتھا۔ دد می توانسان سقے جھبنوں نے ایک دومرے پرچاتوا در ملوار سے شانے کیے۔ ایک دومرے کا فون بہایا۔ اگل لگائی۔ لوگ مار مجائی کہ و دبکا کا طوفان انتھایا۔ مار نے دالے دومرے کا فون بہایا۔ مار نے دالے

کبی انسان \_\_\_\_مرنے والے میں انسان اس نے گردن جینک دی ۔ زخم جیسے مرح ہو گئے ۔ کچھ دیر کے لیاس برجھنجھلام ساسی طاری ہوگئی۔ اس نے اپی مٹھیاں کسس لیں چیرے کارنگ شفق میں ڈووب گیا اور ذہن میں مکلاؤ۔ محکا ذکی صدائیں گو بخینے لگیں۔ وہ ایک جست میں لبتر سے الحق علی اس کے وار ڈکا دروازہ کھلا ایک اد حط عرکا ستحص اندر داخل ہوا۔ چرے برا فتاب کی می تمازت ، ما مبتاب کا اُ جلاین اور بہا روں محا ''کھار' بتلون اور شرٹ میں ملبوس وہ اس کے قریب بہنجا ۔ 'آٹکھوں پر حیشمہ قیرط مطامحقا ۔ اندر<del>ہے</del> الفت كے دوسانے ميلك رہے تھے۔ اب کسی ہوئیں ۔۔۔۔!!" ان انے والے نے سوال کیا ۔ اس مشفقانانداز براستسلی ہوئی ۔ جواب میں اس نے گردن طلکرا شارہ کیا کہوہ بہترہے ۔ '' گور حِلوگی \_\_\_\_!' استخص نے دوسراسوال کیا ۔ گھر کے نام ہر وہ **جو**نگ ا می اشوکت اور فرحین کے چیرے نظروں میں گھوم گئے۔ ٹرین کا ٹکراؤا سے یا داکیا ۔ اس كا اينااب كونى گريى نهير كقا - رشتول كي نباه گاه كانام مي توگفر ہے - جي رشت باقى ندر ميں تو کھر کا وجود ہے معنی سالگتا ہے۔ "كون ساكر \_\_\_\_ ؟ اس كالبلح و ا بنا گر ۔۔۔۔ " اس شخص کے ہونٹوں برسکرام ٹ کے اجائے مگمورکئے "اینا ---" اس فے سوالیہ زرگا ہوں سے اسے دیکھا۔ " ہاں اپنا --- تمہیں کھیشک ہے -- ؟" استعنی کے بیجیں برقری کہ۔ رائی تھی ۔

"أبكون من اس نے لو حجومى ليا \_\_\_\_ اس نے لو حجومى ليا \_\_\_\_ " اس نے لو حجومى ليا \_\_\_\_ " ايك انسان \_\_\_ " ترس والى بات دم الى گئ -

" اور می \_\_\_\_ ؟ اس نے محر دوبراسوال کیا ۔ " تم محی ایک انسان ہو \_\_\_\_، جواب ال ۔

اس کا ذہن مجرایک بارقلا بازیاں کھانے لگا ۔ انسان اور انسان کا مکراؤ ۔ اس کا انجام معلاکی ہو سکتا ہے ۔

ىمبراھ مىندردىم كېركائلراؤيا دا گيا . . م

« گرمی آپ کوئٹیں جانتی ۔۔۔ اس نے بے تعلقی سے کہا۔ « مرتمین اس وقی سے مات اموں یہ میں سے دیا ہے ۔ یہ اس شخص کے

" مِن تَمْهِيں اس وقت سے جاتثا ہوں جب سے یہ دنیا بنی ہے " اس تخص کے جواب میں بوا اطمعنا ن تھا۔

دوا جنیت کے اس کمل او برخور کرنے گی۔ اس کے دل یں ا بنا نیت کا جذب بریار مواب کے دل یں ا بنا نیت کا جذب بریار مواب کا بری ا بنا نیت کا جذب بریار مواب کا بری برای کمل او کا افر مورج بری سے اند میروں کی برت سرکتی محسوس ہوئی۔ شان سے اجا لے بکیر رہا گئا۔ اس کے ذہن سے اند میروں کی برت سرکتی محسوس ہوئی۔ وہ آ ہت اہم بی گہری نیند کے سے کو تو رہ ۔ بالکتی ہے بیجے اس نے جوالکا۔ دور کیرے کے وجر بی دو دور دکھیے لاش کرتے نظر آئے ہے۔ اس نے اس نے جوالکا۔ دور کیرے اس کے وجر بی دو دور دکھیے لاش کر سے نظر آئے ہے۔ اس نے محسوس کی کرد کھیے اس ان کی انسان کھیا در دو سراجوان سے بھلا یہ کیسا ٹکراؤ کی سے ۔ کورسے کے اس ا نبار کے درسیان کھرلے درکنا فت کی موجودگی میں ایک شخص برط سے اس نظر کا کھر بور جا نزہ نے رہی گئی ۔ اس کے درسیان کمل م آئی کی مسلم کی اور کم جورت دکھائی د سے رہا تھا۔ دہ اس منظر کا کھر بور جا نزہ نے رہی گئی۔ ملک کیا در کم جورت دکھائی د سے رہا تھا۔ دہ اس منظر کا کھر بور جا نزہ نے رہی گئی۔ اس کے لورے حوالس بیدار ہو کیلے تھے۔ اس کے لورے حوالس بیدار ہو کیلے تھے۔

دہ گہری نیزے جاگ جی سو چنے لگی جوروٹی دوانسانوں کے در سیان دشمنی کا بب ہے میں ایک جانورا درانسان کے نیج دوستی بن سکتی ہے۔ ایک سوال اس کے ذبین نے

السان اور صحوان کے نیے مملح، مفاہرت دوستی اورم آ مینگی کا جذبہ تو کھالسان اورانسان کے درسیان نفرت بیرعداوت کیوں \_\_\_\_ ج بیمکراؤکیوں \_\_\_ اس نے پیچھے مرحکر دیکیفا و می تحص اس کے سریر ہاکھ کھیرر ہا کھا۔اس کے ہونٹوں بر سكرام في بستور قام محق - آ تكموں مي محبت كے ديے جل رہے تھے - جانے ده وا کون سا جذبہ تھا جس سُمے زیرا شروہ استخص کے تیلینے لگ گئی۔ اوراس کی آنگو مين الميدكة اجاله مكر كية منايديد انسان اورانسان كأمكرا ومقاله المسال





ولا تمول کے کشکریں اکیلاد تنہا میا ہی کھانہ حس کی جبیں پُر فون کھی اور مذخب کا حبم گھائل کھا۔ بیا بان حیات میں وہ سکر مرمط کے مجبول تکمیمیرتا آ کے بوطور ہا کھا۔ سٹورش روز کارنے اسے لیبا تہیں کیا وہ مرجملے کا جواب سکرا مہاہے سے دیتا کھا۔



هال اگرمے وسیع بہت تھا۔ لیکن لوگوں کے بیجوم سے تنگی داماں شکوہ کرر مائھا سجی ابنی فکہ فاموش بیٹھے تھے ۔ لیکن سرکوشیاں جاری تحقی یا تھے بھی کسی کے کھا نسنے یا کھنے تھار نے تی آ واز۔ شهر کے نامور ادیب، ستاء ، صحافی اور دوست احیاب کی کثیر تعداد تى . دائس پر صيد كرميان درايك بردا سساميز كقا . استيم كى دلوار برايك يرده المكام والمقساحين يرجلي حروث من تيم الفاظ للكه عقر دہ بھی مال میں داخل ہوا۔ ایک احلیتی سی نگان سے اس نے سارے ما حول کاجا ٹرہ لے لیا سبھی اس کے اسے یہاں موجود ستھے۔ کیکن کوئی کبی اس کی طرف توجه نہیں دیے رہا تھا تبھی اس بی نظر کرسیوں کی بہلی قبطا ریب بیٹی را بعدا ورفرطان بریرفی ۔ اس کے چیرہے برادای کادھوان کھیلا ہوا کو سے ا ہو نبول برلئ میا ت بی وجہ بیٹریاں سی جم گئی تھیں کے الوں کی شفق عم کی سیامی میں بدل گئی تھی۔ اور ایکھوں کے کنول مرحب کئے تھے۔ وہ دکھ کی سیاہی میں و لویاموا ایک لفظ بن کئی کتی - اس کا دل تراب الحقا - تیزی سے دہ اس سے

قريب كيا ۔ اور قبل اس كے كدوہ كجيد كتا قاموشي بي الجهرتی ايك أوازند

اس کے قدم بھڑے ہے۔ معزز ما فرین! آج ہم سب ہیں الصف ہو ہے ہیں مرقوم شکیب ریجان کو فراج تحقیدت بیش کرنے ۔ اگر چردہ آج ہم سب میں موجود نہیں گراس کی یا دیں آج بھی ہمار سے ساتھ ہیں وہ سادگی کا بیکسراور شش افلاق کا نمونہ تھا۔ اس کی سکرامرٹ زمانے بھر کی تلخیوں کا اُسودہ عکسی کھی۔ وہ ایک امجیاست موسی مقا۔ اُس ادبیب اور زبین صحب فی ہی ہیں بلکہ ایک سب مثال دوست بھی کھا۔ اُس ہم سب اس کی یاد منا تے آ سے ہیں ۔ سرب سے پہلے میں مرعوکر تا ہوں جناب اصن نواز قال صاحب کو جن کے ساتھ

مرتوم نے ابنی ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔"
اس اعسلان کے ساتھ ہی اصن نواز فال سیاہ بٹر دائی ہیں مہروس اسنہ سری فریم کا قبتہ لگا ہے۔ اسٹیج برتسٹر لیف لا ہے۔ اسٹیم سنجھالا ورکھنکھنارکرا وازمیس ف کی۔ سامعین برایک نگاہ ڈالی کھر سرحوم کی اقعرافی میں رطب اللسان ہوئے۔ آخری جھے اداکر تے ہوئے ان کی اواز کھول سے بھرائکی۔ جیب سے دمتی اورانیوں اپنی گاراکر بیٹھ گئے۔
اس میں جذب کرلیا اوروائیس اپنی گاراکر بیٹھ گئے۔

اس می جذب کرلیا اوروائیس این بگراکر بیٹھ کئے۔
دہ اس ما حول میں فودکوبرٹی دیرسے اجنبی محسوس کررہا کتھا۔
ایک لفظ بھی اسس کے بیٹے نہیں پڑ سکا۔ تبھی جبدا ورلوگ ڈالس پر اکسے جن
میں کچھے ستا عرکتھ کچھ ادیب اور کچھے مخلص دوسرت۔ ایک کے نعد دیگر سے
تقریریں محری رہیں۔ وہ اعمقوں کی طرح سیارے ماحول کا جائزہ لیت رہا۔
اسے برٹی اکتا جرف سی رہ بی کتی۔ وہ سوچ رہا کمق آخردہ کیوں الیمی عمزہ معمل بن جہال دکھا وا بی وکھا وا کتھا۔ ایک لفظ بھی الیدا شرکھا جو بھائی

کی زبان سے نطلام و۔ ورنہ سجائی تو قون کے آنسور لادیتی ہے وہ اُسی تذہب کے دبان سے نطلام و۔ ورنہ سجائی تو قون کے آنسور لادیتی ہے وہ اُسی تذہب کے عالم میں درواز ہے کے قریب بہتا گیا۔ مگرایک مالوس سی آ داز نے اسے میں درواز ہے ہے دب رہ

۔ شکیب ان دوستوں میں سے کھا جو روشی کوا بیا ایما ن سمجھتے ہیں لیے غرض و بے نیاز ' خلص و بے مثال ۔ زندگی کاز مرض نے چیکے چیکے پی لیا ورکسی کو خریجی نه مهوئی . کسی لوسیره دلیدار کی طرح اس کا دل اندر مي اندرسيطار م . گراس كي برسكون مسكرا مرف بصفي كاراز سمحاتي ريا-م المنی حیات کواس نے برطری شان بے نیا زی سے جمیل لیا یکسی کے آ گے وسرت سوال دراز ندکیا کی کے احسانوں کا بوجھ اس نے تہیں انتظایا۔ کی کی لفظی مدردی کی لحرف اس نے تو مینیں دی ۔ وہ عموں کے اشکر عي اكبيلا وتنها سيا مي تقانه حبس كيبين يُرخون كتى اور مذحب كالحبم گُطائل عقباً بيابانِ حيات مِن وه سكر م الله يحد كم يجول تكبيرتا آكي برط مدر ما حقاً يتقوراً روز کارنے اسے بیانہیں کیا وہ سر علے کا جواب سکرا مرت سے دیما تھا۔ س كى سكرام كان في د ندكى كوجيت ليا تخطر ا ورموت اس سے شرشده ہوگئی۔ اتنا کہتے کہتے سقرری اواز زُند موٹی اور آ بھیل اسود سے لبرین وہ دور کراس کے قریب کینجا کہ اسے سکا لگا کے کیول کہاس محقل میں ای نے تو بیدردیج کہا تھا۔ کھیرا جانک ہی اس کی نظررا بعد کی طرف الحقوكي - فرحان محل رفا محقال وروه اسے بہلار مي کتي . مرف اس

کے رونے کی آواز محفل کو مراقعش کرری کئی ۔ ایوں لگتا محفا بصے ایک معصوم نیچے کا اپنے باپ کے آلنولقینا معصوم نیچے کا اپنے باپ کے النولقینا صاف اور شفا ف محفظے ، بصے آباد موتی ۔ نتجی کنو نیر تابعہ نے اعلان کیا

ہور قیم مرحوم کے نام ننڈ کی شکل میں جمع کی گئی ہے اسے اس کی بیوہ کے فوالے ر اس اعلان کے سریا تھے ہی را لعبہ شخصے فرطان کو لیے اسٹیج کی طرف برُصى - اس كادل يا إوه دور كررا بعم كے قريب يا رسے اوراس كا إلى کی کر اسٹیجے سے اتار دے گر محفری مخفل میں دہ بیر معی نہ کرسکا۔ تلح کھونٹ یی کراس نے ایک افسردہ می نگاہ اٹھائی۔ را بعبراب الشيخ يركتي صور طب ني يتدره مزار روميون كالكي رابع كے والے كى رالبہ نے ماكھ برط مطاكروہ جبك ليا - الطابلط كرام ومكيطا ورسكرام اس كے ليوں بركھيل كئ-" اگر مجھے ایاز ت دی جائے تو میں آب سے کھے کہنا جا ہوں گا" کانے ہونوں سے ازر تے جملے اس نے اداکے۔ لوگ یوں فوفردہ ہو کے جے کی نے ہال میں بم رکھنے کی اطلاع دی ہو۔ رالعبہ نے قرط ن کو اینے تھا کی کے حوالے کیا اور خود مالک کے تحریب طی آئی -ما خرین جانب بیرایک نگاه دال ا ور کیراس کی جانب دیکیجا ۔ ایک بل کے لیے دہ معی دور کراس کے قریب طلا آیا۔ دو اول کی سکامی ا یک د و سرے میں صبے ہیو سرت ہو کمینی ا ور تحفیر را انعہ کے لب کھیل گئے ۔ " محترم صدر حاسم! ما فرين كرام! أي سي سي في الداز میں سیرے مرحوم سنّد مرکو خراج عقیدت بیش کر کے اسنے خاد من کا اقبار كيا ہے - اس كے ليے يس منول وستكور جول - مجھے آپ سے كيورس

إلى من سامًا معيرايك ما رهياكما يسمي بمنه تن كوش بو كيف -

" بیر کا غذ جو میرے ما کھ یں ہے اس کی قیمت بیندرہ مترار رویعے ہے ۔ اوں سمجھے کہ زیدگی کے کال پر ایک محربدر طما کیے ہے کیوں کہ وہ زیدگی جس نے کا غذ کے ان پرزوں کے لیے فو د داری نہیں نیچی ۔ ایٹا دست سوال ہیں کیا آج اس کی موت نے یہ فود داری فریدلی سے " بن ایک فود دارانسان کی بیوی مول حس تے اپنی محنت پر اینا حق اور این مصیدت کو اینا مقدر محص یں منتظمیں جاسے درخواست کرتی ہوں کہ دِہ اس رقم کوکھی بیم خانے میں دیدیں ۔ اور میرے لیے اپنی گذر نبر کی قاطر کسی روز کا رکی قرامی کرمیں ۔ تدرانسان کی زندگی میں ہوتی جا ہے ہوت کے لیدیہ حین فرا فند كى شكل يں لمے اس سے برط معكر زندگى كى شكست اوركيا ہوگى \_\_." اس نے چک صدر ملسکے والے کیاا ور فود والس سے اتر کی ۔ وہ اس کے روبر و کھڑا ہوگیا ۔ واتنا تہ سکرا مبطے ہو نہوں پر مجان والعماس سے ایک بی - ایک زندہ بیکر نے مردہ بیکریں جان دال دی موت چیت کرمعی بارکئی- زندگی مرط کرمین ان میط رمی اور کھروہ این محصوص سکر مرسط محوشوں بر سجا سے یا س کے بامراکل گیا. یرتو و می تفاحی کے لیے یہ انتہام کما گیا تخط شکیب ریجان جو مرضا تحادثیا کے لیے گرزندہ رہا صول کی طرح را لعبر کے لیے ایک آئینر کا طرح ہو اگرچہ کوٹ کے کا کھا گریس کی کو جیات اصابات میں بیوست مورمی مفتی ۔

## ويران عميكده

محبت 'پیار ' و فااور کیر قربانی ۔ ،،

## وبراسطميكدع

ارسی ہے اور نہ جائے ہیں ہاں سولیا۔ ایک وی سوسے وہی ، و رکھے ہے ور سے صفیقت کی د مہنر پر لا کھواکیا۔ مزا غالب کا دلوان عمر خیام کی ربائی 'مصور کی بینٹنگ ہیں ایک سبکر ہیں ڈھسل گئی۔ سرتا با گلش ہی گلش 'زلفیں کا ندھوں پر جبکی ہوئیں 'کلابی و دبیٹہ فرش کو گھوتا موااس کے کلابی قدموں بر کنے اور ہور ہا کھا۔ سنگ مرمر پر گلاب تی دو کلیاں الن کے در بیان موتیوں کی قطار 'ستوان می ناک ہیں جگھاتی میرے کی کیل 'شفاف بیشانی پر اگھی ہوئی شریر لگ اوران سب سے زیادہ مثار ترکر نے والے و و بڑے بڑھے پیانے جن میں کا بی ڈور سے برطے تھے۔ سکیدہ می سکدہ تھی وہ س نکھیں۔ یں ان سکیدوں میں جسے و وب ساگیا۔

· فرماييخ ـ " مندر في گفتمبال نج الحثين -

« مم - . . . . بن آفتاب مون - " من برط ی مشکل سے کہدسکا۔ » جانتی ہوں ۔۔.

"سحرسے خے آفتاب ہی آسکتاہے ۔" وہ سکر میوسی۔

" جي ــــ مين سمجه نديايا ـ

ویلی نے مجھے تبا یا تھا کہ آپ آنے والے ہیں۔

"اوہ ۔ " یں نے لمبی سالس کی ۔ میں طبد آنا جا اسلام عالم سر۔۔۔ لیں نہ ل سکی" اُس نے حملہ مکل کر دیا۔ اور میں ان سیکدوں کے حبام

ممنى - جائے لے آنا - أس في واز دى

"اس ككف كي تم ورت در ين تو درا صل اس الكريمين في كوات ب

ك والكرف أياكما ون في الما ما

" تحقیک ہے اسے ٹیل میر رکھ دیجئے۔ غالباً آپ نے تمام سڑا کے طیع صلی پول گی- " وه د و ينظ کواين انگليون ير نيست مو سے که ر مي کتي .

\* في ..... جي مال - " ميرا حلق ترمور ما مقالورين جاني كيول

" مجھے اُ مید ہے کہ آپ دوسرے کرا یہ داروں کی طرح ٹنگ کریں گے۔

ه یژی نوکرایه دارالیها چاہتے ہیں مصے کہ اینا ہی کوئی مو۔ مگر نوگ اس کا علمط مطلب ' لکال لیعے بیں کمجی آئے میدن کی فراکسٹیں' وقت برکرایہ کی ادائیگی سے تا مل' یے خرور لائك اورن كاخريه اكرمى ادمى التكويد وجركانا ، فون كے يد باربار كھنك مارن بهركيف ديلى قومكان كرا يدير ديا مجى شي جا سے سے جا رسے احرار بردوسال بعد اب يہ آب كے قوالے ہوا ہے اس روم سے محقد كمره بى آپ كو ديا جار با سے تاكم كھركا برفواره نہ ہو ، يكسانيت بى رہد يہ ده كہدر مى كتى اور س ايك رند بے برواه كى طرح در سيكره بربر طاجار با كتار و فعناً جا اس كى بيا كى كھنا مسلط برواه كى طرح در سيكره بربر طاجار با كتار و فعناً جا اس كى بيا كى كھنا مسلط في اور يول كا ديا ۔

لیحفے یا دے کھنڈی ہورہی ہے۔"اس نے کہا۔"

" اور آپ ب یں نے تنی کے ہا تھ سے بیالی لیتے ہونے کہا۔
" شکریم" بیں بی چکی۔ اس کی نظر س کھکی ہوئی کتی اور میں جا اسے بی رہا تقا۔ گویا سڑ آپ دو آگشہ کا مزہ لے رہا تھا۔

میتی صاحب کوان کا کمرہ دکھا وا ورسامان رکھوا دینا یا اس نے منی کو اواز دی ۔ اور میں چانے کی بیابی رکھ کر کھڑ ہوگیا۔

مجھے اس گھر میں آئے لورایک مفتدگذر چکا کھالیکن اس دت ہی رف ایک بار مجھے اس کے دیدار نصیب ہو سے اور وہ کھی اس وقت جب وہ اپنے گئر کے کھلے آنگن میں بال سکھار ہی کھی ۔ جبکیلی دھوب میں ذلفول کے یہ رمئی با دل میرے دل بر برس برس گئے۔ میں اس کی طاز مہ مئی کومجوار کرنے کی کوسٹس میں مقا کہ اس تک آئے بائی ہو سکے۔ کیول کہ متی ہمہ وقت اس کے ساکھ رہتی۔ فال صاحب صبح سویر ہے جاتے اور رات دیر گئے لوطے۔ بتب مک وہ اور متی دونوں میں اکیلے رہے۔

، ایک بار الیا اقفاق ہواگیا یں باہر جانے کی غرض سے نتیار ہوااور یہ سے بیشیا

سید معے تھی کے پاس جلا آیا ۔

« کُنِی تَهاری بی بی بی کهاں ہیں - انھیں یہ جا بیاں دینی ہے۔ " یس نے بيانا تراشا. « آمیے \_\_\_ » وہ مجھانی سائق اس کے تحری کے آئی۔ وہ ابتر پر در داز بخی سیاه رئیٹمیں زلفیں تکئے برتکھری ہوئی تھیں ۔ کھے نیلے رنگ کے نَا نُكُ كُونِ مِن وه كُونُي البِيرالگ رمِي تَقِي \_ اسْ كي انكميس بند تُقين ٿيپ رايکار ڙ ج ر ما تقا حكجمية سنگه كى محضوص أواز فضا رمين رس مكول رہى كتى -مکرا می گئی سیدی نظرا ن کی نظر سے ومفونا بى رط ا ما كقه تجهة فلب وجگرے مِن اسِ الوازاورحسين منظركه طلسم مِن مكموكر \* واه " كهه الحفا الس كى بنداً نكيين كل كينى اورميرك لبول سے بال خدير سنعر مجل كيا . کون اکھا یہ آ نکھیں مل کے جھیل میں کمل کئے کیجو لُکنول کے مری اوازیروه ایط بیطی اس نے بیب بندکر دیا۔ « شاعرى ا وربوسيقى سے شايد آپ كو كھي لگا ؤ ہے " - اس نے لوحھا . » فطرزاً حُن برست محول الجهي شنے كود مكيمد كر اليجھ ستعر برام هدليتا موں اور موسیقی سے نجھے پیار ہے۔ " " اور تشریف رکھنے . کہنے کیے آنا ہوا ۔ " اُس نے بال یکیا کرتے ہوئے

ہے۔
"یں باہر جار ہاہوں سوچا کھرہے تی جا بی آپ کے قوالے کرتا جا وٰں ۔"
"کی براتنا اعتبار کھیک نہیں ۔۔۔ وہ سکرا کر تجھے دیکھے جا رہی گئی
ادر مجھے واعظ کی تو ہرتوڑ نے والی بات یا داگئی۔

«اعتبار برتوزندگی طبتی ہے مس۔ ... ۔ " میں رک گیا میں اس کے نام سے نا واتف تھا۔ · معصر كية بي . "جانيكيون ايك مرداه كلا في كليون برلرزكر " آپ تنهار ستی میں ۔ " میں نے لو محیا ۔ « نہیں تو \_\_\_\_ ڈیڈی اور مُتی میرے ساتھ جو ہیں ۔ ڈیڈی کہیں یا ہر یط چاتے ہی تو میں اکیلا پن محسوس کرتی ہوں یہ شیب رایکا روہ یہ کتا میں میری مولس ودسازی<u>ں</u> ۔ " - آپ کو مطالعہ کا شوق ہے ہے " میں فے سوال کیا . " مطالعه كا \_\_\_ " و ه رك گئى كيم كه أكلى " . ما ل منى مجه سناتى ہے مجمع مرف سننے کا شوق ہے بڑھ سے کا نہیں ہے نا ۔ مُنّی ۔ اُس نے لیو تھا۔ " إلى بى بى الى صاحب سے بات كيمية ميں كافى نے الى ہول -" ما في كيول مُنى اداس موكراً كُوكُى - في توبيط كاموقع بى الحداً يا -"آپ جا بیں تو میں آپ کو مرروزافیجی اٹیجی کتا بیں لا دوں گا۔ " " ين نے کہانا بچھے سنتائيند ہے پرط متا نہيں ۔" اُس نے اُنگھيں "كياين آپ كوساتار مول تواپ سنناگواراكرين كى -" يى نے مبتت کرکے لو چھری لیا۔ · جي \_ جي مان " وه کبه أحق -

بی ۔ بیان دہ ہمرہ ہا۔ \* تو سفے گستا فی نہ ہو لوایک شعر ندرِ خدمت کروں ۔'' میں خوشی سے مجموم انتظا۔ حُن کی پرالتفات میرے لیے گوہزنایا ب تھی۔ اس نے بڑے سے دلکسش

اندا زے سرکو جنبش دی اور میرے لب کھلے۔ مم نے یالا مدلوں پہلویں ہم کچھ کھی ہیں تم نے دیکھاک نظراور دل تمہارا ہوگیا اُس کے بلکول کی طیمن جعلملا نے لگی۔ " ستعرا تحيا كقا -"أس في كها . م لیجیے ایک اور عوض ہے ۔ بیری آنکیس بھی مانگتی ہیں شرا ب سكدے فود كھى سبام يىتے ہيں! اس میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تاکہ اپیے لیے اقرارِ محبت دمکیم سکول مگراس نے نظرین مجھکا لیں اور لے ساختہ کہہ اُعظا ۔ كا فريتري أنكحيس مي الميصن سے محمنور کقور کی سی محبست کی شراب اور بلا دے اس عوصے میں منی کا فی لا یکی کتی اور بات وہیں کی وہیںرہ گئی۔ ہیں کا فی فی کریام رنکل گیا۔ اب يه ميرار وزكامعمول كقابي السيكتابي لاكرديتا - ايك دن محتت كركي يب نه ايك برجيراس كتاب بي ركه ديا ا ورجواب كالبه ميني معه منتظر رما مكر جواب نه أيا - بين في من نه ماري مركتاب بين نامه محبت بحيجتار ما - ايك شام بحیب ما دینه موگیا دستام سے می گفتائیں گھر کے آرمی تھیں۔ مہوا بین يزييز حل رمي تحتي و بلكي سي بوندا يا ندى تلي سورن و وب چا تحقيد سرسي اندميراليميل رما تحقا - تتجي پترزموا كيما تقدبارش كازورسروع بروكيا - تحري كى لائع بندم وكمكى اورجيس كمفالله ب اندهم الجهاكيا ـ بي أنى سه موم يتى ما تكنة اندر جلاگیا ۔ محرب سے جندقدم آگے بوٹ سے ہی یں جیے بچولوں کے کئی کنج میں کھو گیا۔ عجیب مدموش کن فوشبو تھی کھیر جیسے برقی رو کا جھٹکا مجھے لگا۔ چند رکیٹی زلفوں کا آلیٹا میرے شانوں برگرتا ہوا محسوس مواا ورمیرا ہا کھ گوشت بلوست کے جھتے سے کا آئی۔

کون \_\_\_ به اندهرے میں ہی ہوئی اُ واز میں ہجان گیا۔
میں ہوں \_\_ "میرے منف سے دبی ہوئی اُ واز آئی۔ سنا لے میں
دل کی دمو کن یوم میں گئی۔ دفعتا با دل گرج اُ مطااوروہ مجھ سے باختیارلیٹ
گئی۔ جند لمح لونہی گذر گئے۔ میراند میرے میں ہی منی کی اُ واز آئی۔
" بی بی بی وہیں کھم نے میں اُ رج لار می ہوں۔ برط اند میرا ہے۔ اس

" لائط کب کی ہے ؟ اس نے دیتے سروں پی جھے سے بریجا۔
" لبس کی می دیر پہلے ۔لیکن اس اندمیرے میں آپ کا دجو د کسی لور سے
کم نہیں ۔ بے افتیار میں نے کہا ۔

، شب میں تلاش کھو ۔ " ہر کیے مکن ہے ۔ " اس کا جواب آیا۔ مدارکہ میں کہ میں کہ اس کر۔ " س نے کہا۔

٠ دل كو جلاكرم مخركو باش كے - " ين في كها - " ا ورجو سحر أ جالا نه دے سكے تب \_\_\_\_ ؟

" یا دکوشی باکرتقش قدم و صوند لیں گے۔

\* اور جونفٹن قدم منہ ہے تب ہے "

« تب تومر ذرة قا بل برستش ربے كا ، كيا بيندكس جُدنقش بار كام وي

"اسلاما من المستعمد - ؟

« محبت ، ببيار ، وخاا ور کيم ِرقر بانی ۔ »

«راه كمهن بي منزل دور نبع ينكي وقت كارو تاكلي بي كي آكے رهما ":82'6 · وصله اوراميد بيارى نا دُك يوار بي . ، - كېس فوفان گيرے مير \_\_\_ ؟ \* كيرنوس ميرتوميي كس ك ے یں برت ہے کرئے دیکھتے ہوساول سے سفينه فحوب زام بولوكوني باست بهس تيه مرف وعدة باطل ہے۔ "معنوم ي أواز اس كے لبول برائى۔ م آز مالو ۔ " بین نے اندھیرے میں ہی اس کا م کھ کھا ما۔ " حققت كاسامنا فدكريا وُكَ \_ " " جذبه محت محدين بنهال ع " لیکن سیائی برط ی تلی ہے ۔ تمہار احین تعیل سٹایداس آ کیفے سے عکراکر چورچورمو یا ئے۔ " لهولهان بوكر مي السكرا ول كا" " لعِن كَمَات زندگی مِن البيے مِن آتے مِن جب انسان كودل ہے ہن داع سے کام لینایرو تا ہے۔ " " مرمورات میں فیصلہ و ہی رہے گا۔ " \* فِإِنْنَا عِلْ مِو لِكُ سِيَا فَي لَيْهِ اللهِ السِ فِي سُوال كِيا -

" ہاں ۔ " میں نے براعتما دہیجے میں کہا ۔ تو بھر میرمی ک اگرہ کا انتظار کر و ۔ اس کا حبلہ لیرای ہے و نے پایا کرجا نے آگئی۔ میں سبنعل کر معظیم گیا ۔ نمتی بھی آ چکی کتی۔ یا ت آئی گئی ہوگئی اور بیب میں اپنے کھرے کو والیس جارہا کھا تب میں نے روشنی کے سالیوں میں سیکہ ون سے جام میصللے دیکھا -

ا فرکاروہ دن آئی گیا جب میرا استخان کھا ہیں نے اس کی سالگرہ پر دینے کے لیے ایک بے حدصین بینٹنگ خریدی کھی۔ ساقی جام و مینا اور رند بلانوش کا عکس کھا اس کے پنچے چند استعار تھے۔

بارقی شروع ہو کی تی اورائینگ روم مہانوں سے بھرا ہو اکتا۔ یں درواز ہے کے قریب ہی اپنا کھنہ ہا کھتوں میں لیے خان صاحب کے باز و کھو اکتفا . جان تحفل کا سب کو انتظار کھا ۔ ست روں کی اس الجمن میں ما مہتا ہ الجی جوہ کر مہیں ہوا گتا ۔ میرا اضطراب برصور مہا گتا ہے جینیوں نے سرا کھا دنا سروع کیا ۔ د صبے سروں میں شیب بے رہا گتا ، مہدی صن کی آواز فضاد کو گر مار می کتی ہے د صبے سروں میں شیب بے رہا گتا ، مہدی صن کی آواز فضاد کو گر مار می کتی ہ

بہت فرب صورت ہے سے واقعم فدا الله محمود عرب اتا ہے کم

اور — ادر مجر جیسے شعلہ سائیل کیا ۔ بھی می کوندگئ ۔ طوفان سا اُٹھ کیا ۔ گئی اندھ ہے ہے میں سارہ جبک اُرتھا۔ گلاب کی بند کلیا ل ایک سا کھ ہوگئی کمین وہ آگئی تھی ۔ شفق کے رنگ یں ڈ وہی ساری پہنے جیے طلوع سی اور ڈ دبی شام وہ آگئی تھی ۔ شفق کے رنگ یں ڈ وہی ساری پہنے جیے طلوع سی اور ڈ دبی شام کا صُن محمد کراس کے بیکر میں ڈ فعل کیا ہو 'کاندھوں پر جبلکی زلفیں ناگ بنی اس کی محافظ کیس ۔ جو نظول پر لالی اور آ نکھیں ۔ لیس ۔ شایہ قدر سے فیروے اطمینان سے اکھیں بنا یا تھا۔ با دام سے اس کی تیماش 'رکس سے نیم خوابی سٹراب سے ستی بجلی سے ترفر ب ستاروں سے ضیار ، شب سے سیامی سی سے سامی کی سے سے اول کی سے سے اول کی میں میں کہ اور اور وہ مجھے دیکھے جارہی تھی۔ یں فاتحان انداز میں آ سے برط حا۔ کا شور جے گیا ہور وہ مجھے دیکھے جارہی تھی۔ یں فاتحان انداز میں آ سے برط حا۔ کا شور جے گیا ہور وہ مجھے دیکھے جارہی تھی۔ یں فاتحان انداز میں آ سے برط حا۔

فال صاحب اس كے قریب بینچے - میں بیرایک بڑا سے كیک ركھا تھا - خال صاص نے قریب جاکراس کاایک باز و کھا ما۔ مُنی و وسر کا جانب اس کا باز و کھا ہے کھڑی گئی۔ دونوں اُ کے بڑھے۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم محصیفک گئے۔ خار صاحب نے سحر کا ہاکھ کیوا مجری تھائی اور کید کٹو ایا۔ تالیا ں کچے رمی کھیں اور س سوي ر بالتفاوه نود سے كيك كيول نبيل ماك كى - اس كاچېره مسكراً ر بالتفا اور جانے کیوں میرا دل رور ہاتھا ۔سب لوگ تھفے دے رہے تھے میں کھی ہ کے بڑھا۔ « سالگره نمیا رک مو - « میری آواز مسے صحافی میں گم مور می تی.

" اوه آپ \_\_\_" اس کا چېره کل انظما -

· میرانا چرز تحفر قبول کیچے گا۔ '' میں نے بیٹنگ اُس کے حوالے کی ۔ دہائھ مِن لِيهِ النَّالِينَ مُر تَى رمِي

\* ڈیڈی ۔۔۔ پرکیا ہے ۔۔ ؟ " اس نے جیے خلا وں میں

" پر بینشنگ ہے بعلی ۔ اس میں ساقی کھی ہے جام کھی ہے مینا بھی ہے اورایک رند کھی ۔ اس کے تینے لکھا ہے ہے

تيرى تمورنظركے بيرانو كھے انداز جیے کچھ فحاب کی رند کے برم ہوجائی تيسے حا فظ كو شِيالات كو مل جائے شبير بطيعة جيام كح استعار تحبتم بموسائين

شجانے فال صاحب کیوں اس ستغری ادائیکی سے بعد آبدیدہ موسکے۔

ين يُحِفر كا بت بنا كرار ما - مها لول كي توا ضع كي جار مي تقي - وه مُتى كا ما كقه تقام مهمان

کے قریب جاتی اور ان کی خالمرکرتی ۔ خال صاحب برا مدے میں کھوٹے کتھے۔ یں لوقبل قدموں سے جانتا ہواان کے قریب بہنچا۔

· انگل تحرکو - - " بن اتنا بن کهرسکا \_

- بان ام اس کاسی ہے مرا یا اس کے نصیب میں ہیں۔ ایک مادتے نے اس کی سیانی ۔" اس کے آگے وہ کھے کند کے۔ ان کی آ واز رقب سے معربادرموگئی۔ تبھی در دا زے برکسی چیز کے مگر انے کی ا واز ان کی ۔ وہ فوراً ملطے۔ یں نے گتی بارکہا کہ می کو فود سے الگ مت کرو . دیکیو جو م لگ کئی نا۔ " فال صاحب مح کو تھا ہے کہدر ہے تھے اس کی بیشیا تی بر تھجو ٹاساز قم

ویری - برجولی سرے لیے کوئی تی ہیں - جوط کھاکر ہی توسیطی

وہ فال صاحب كے مہارے أكم برطعتى كبدر بى كتى -" دُيدى س اج ا يكوكيا بوكيا - ميرى سالكرة كالتحفد دينا بي تعبول كفي أب --!!" فان صاحب في ايك مروآه مجرى . ايك اداس نشكاه محرير دالى اوركها " میری عرصی ایک جائے ۔ " ایک مجبت محرلیارا معنوں نے اس کے

« و یری اون نه کیم ، سو کوزندگی کی بنین سهارے کی فرور شریے كب تك آپ مجھے كالى كرين كھا تا دىكھتالىندكريں گے ۔ " وہ ان كے گئے لگ كر بلك برطى \_ م حول اواسيول مين فووب كيا - مين يترنبين اين كريسي كب چلاآیا ۔ رات مجھیکتی رمی اور میں خیالات کے معنور میں مجھنسار ہا ۔ آ دنگی رات گذر نے برمی نے مسوس کیاکہ در وازے برکسی نے دشک دی ہے یں نے أبي كم كردر دازه كلولا . سحرمير ب سايف كرمي كتى . سفيدنا سُط كون مِن وه تُجرِي كم نہيں لگ رمي کتي ۔ ايک تقدس آميز حيك اس كے چبرے برکتي - مُني اب کھي

اس کے مراہ کئی۔

منیانی کواس آئینے کو دکھوکرآپ گھرا گئے نا! یں جانتی ہول۔ اتنا کینے آئی ہول کو عوے حقیقت کی جٹان سے تکوکر پاش پاش ہو جائے ہیں۔ روشنی رندگی کا پیغام ہے اور اندھیرے موت کا بھلاکون ہے دہ جو ہوت کو زندگی پر ترج دے۔ مجھے آپ سے شکا بیت ہیں۔ یں جانتی ہوں آپ کی مال کا پاک ضمت گذار ہو کی فرورت ہے آپ کو ایک آئی ہی ہوئی ۔ آپ کے فاندال کوایک مال کی۔ میں ان فوالوں کی تعبیر نہیں بن سکتی۔ ہاں۔ ان سیکدوں کی تعریف یں آپ نے کئی اشعار لکھ بھیجے ۔ شنی سناتی رہی اور میں کمجی جواب نردے سکی میے وقت کا انتظار تھا۔ لا وُ تئی دہ سارے برجے تھے دے دو۔ " آس نے انتی میرے دل کے فکو سے ہوئے۔ اس نے انتی میرے دل کے فکو سے ہوئے۔ اس نے انتیں میرے دل کے فکو سے ہوئے۔ اس نے انتیں میرے دل کے فکو سے ہوئے۔ اس نے انتیاں میرے دل کے فکو سے ہوئے۔ اس نے انتیاں میرے حوالے کو سے ہوئے۔

کہا۔

جن میکد دل کو آپ زندگی سمجھتے ستھے۔ جن میں آپ کوروشنی ہی ردی ا دکھائی دیتی کتی ۔ آج اہنی اشعار کے پنچے پیر بھی لکھیدیں کہ ۔۔۔۔ کہ یہ میکدے دیران ہیں۔ " وہ کچو ط پڑی میں عالم سکتہ میں کھڑا رہا۔ سناہ میں اس کی سکیاں گونجی رہی ۔

ن سلیان لوجی رہی ۔
" جند کمحوں لعداس فی انٹوخشک کیما ورکہا ۔ " ہوسکے لوکل مبع مکان خالی روپی ۔ باپ خالی روپی ۔ باپ خالی روپی الیما نہ ہوکہ ڈیڈی آپ سے کو بی امید والبتد کر بیٹیس ۔ باپ جو کھرے ' بیٹھ بیت ہے سب کی سیا جی گوئی اپنا مقدر نہیں بناتا۔ خدا را میری التبا سن کو میں تمہارے آگے ہا تھ جو رقی ہوں ' جھ ہررم کر د ۔ قبل اس کے کہیں کوئی سنہ رفواب د کیموں تم میرے افق کی سرحدول سے برسے جلے جا د ۔ بی تمہاری اوکوزندگی کوار کر یہ سلس نہیں بنا یا دکوزندگی کا سرما یہ تمجھ کر جی کول گی ۔ راستے ہیں تمی بیک یا دکوزندگی کوار کر یہ سلس نہیں بنا کی سکتی سے خدا جا فظ ۔ " یہ کہتی ہوئی د ہ پیزیٹر نکل گئی ۔ راستے ہیں تمی گھر

وهٔ کراکر بیتی رمی اور تجه سے بیر تھی نرم وسی کا کہ میں اسے سنبھال لوں۔ میری ڈبٹریائی مونی انتھی آبشار بن گئیں اور میرے دین کے درسے کھنے لگے۔ یں نے دیکھیا ا مان كاحسرت مجرا يبره اباك فو كخذاراً واز ابر الصيعياكي تيزنظرس الجالجي اورمبرن كے فنزير علي براوري كى نعن طعن - إور بيروه حقيقت بوسم بن كريمودار يونى اورشب بن كرمير يسار ي وجود يرتلجر كالدين في اينا سا ان يم كراييا اور موذن ي ا دان كے سائقه مي گفر مجور كرنكل كيا . مكان پر الودا عي نظر التي م میری بلکول کے کو شے بھیگ گئے ۔ آنسو کے چند قطرے آئکھ سے شیکے اور منی میں جذب ہو گئے۔ یہ میری بے چارگی کے تعے۔ یا اس کی بے لبی بر تھے یا میرانی بزدلی پر \_\_\_ی کھی بچھ پیکا ور تیز تیز قد مول سے آ گے نگل گیا ۔ میرے دل نے دوراک د واک کرکہا۔" کو وہ رند ہے جو سکہ ے میں رہ کر بھی بیاسا ر با ۔ " یں دیرالوں کی لتی سے لکل کرام بادی کی طرف جل بڑا تھا۔ بیتہ نہیں یہ میری شکست کتی یا فتح \_\_

\*\*\*\*\*\*

#### يرواز

قیو اسال کی عربی کیا ہوتی ہے۔ امنگوں کے دن متنا دُں کے راتین فوالوں کے جگنو 'خیالوں کی بایت ۔ جہانِ خراب کے سوز و در د سے دور ' نرنشا طغم نرسر ورالم ۔ دہ کتی اور اس کی معصوم صربی جنمیں جن میں کو دہ اپنے شخصے دل میں مجاری تھی .

## يرواث

"! l' b'

اس کی آفکھوں میں تمنا دُن کاسمندر رہ المحقیق مارتا دکھائی دیتا اور میں انکار نہ کر باقی ۔ کھانے ہینے کی بھی وہ شوقین کتی خصوصاً سمحا یُوں کی ۔ گھر میں کجھے نہ ہوتا تو دہ بڑے ناز سے میرے پاس جلی آتی ہے

"بى بى جى اج أج أب في المحال الى الله المحالية المالية الم

| ے نے آوں ۔ " میں اس بی اس دا پرسکارتی ۔ بیرس سے میں اس دا پرسکارتی ۔ بیرس سے میں اس بی اس کی اس ادا پرسکارتی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كال كرديتي لوده دورق موتي سويٹ با وُزيلي جاتی _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان دادل مراعفائی سودی سے آیا ہوا کھا ۔ گھرس برطی روائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سى أكى تى يىلى كى يىلى دەھىرسارىكىرى كىلونى ا درىد جانىكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| زریبتران تام تیزوں کو حررت مصر دیکھوری تھی۔ میں نے اسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ایک سوٹ دے دیا۔ وہ اسے پاکر مجھو نے سرمائی بیڑہ سال کی عربی کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| موتی ہے امنگول کے دن تمنا ؤں کی رائیں، خوالوں کے گلبوء خیالوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باتیں - جہان فیات کے سوز و دردسے دور ان نہ فشاط عنی مذہرور الم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وه کتی اوراس کی معصوم حریش صبفیں بین جن کروہ اپنے نعصے دل میں بجاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المنساكة الركيون في الماري المرازي الم |
| اینے ساکھ اگر کبھی شاینگ پرلے جاتی کو اسے کچھ نرکی مفرور دلادتی<br>آرائیٹی جیزول سے اسے بیار کتا۔ بردے جا وُسے وہ شکھا رکرتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كالول ين تقلى بند سے بين كر موتوں كى الا كلے ميں و اسے رتكين جوريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بہنے سب سے پہلے میرے ہی باکس آئی۔<br>بہنے سب سے پہلے میرے ہی باکس آئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ن في في في سيس م المعيلاً إلى ري مول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المقلا لركير لحقيق مستنب في المستنب المعقلا لركير لحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "بہت بیاری۔ بالکل اس گڑیا قبیبی، میں نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فی قسی کیر رسطھاس جایا فی کڑیا تی طرف ایت رو کر کے کہا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "النترق في سيست تجھے وہ گؤيا دے دينجئے ناسے"<br>اس نے کچھاس قدرللجا کرکہساکہ مجھ سے ہتس کہتے کی سمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اس نے کچھاس قدرللجا کرکہسا کہ مجھ سے ہیں کہتے گئی ہمہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

نەرەى مى ئے گويااس كے والے كردى ـ اسے سنجوال کررکھنا زرینہ ۔ یہ بہتنا ذک ہے ۔ " میں نے

ری. میں اِسے این جان سے کبی زیا دہ سنھال کر رکھوں گی۔ اور دہ ا سے لے کر طی گئی۔

اسے ہے تریک کا۔ کیر وانے کیا ہوا چانک ہی اس نے آنا بندکردیا ہے ہے بے جینی می مونے لگی۔ یں نے اس کے گھرلوکر میجی معلوم ہوا در دا زمقعل

کچرپندره دن گزرگئے - جانے کیوں مجھے اس کی جلائی ستاق گزرری کھی - ا چانک ایک ستام دہ اپنی ماں کے ساتھ جلی آئی . مجم جم جم

"مي يايان بن بوري يي في ---ير مجع فالاكياس ليكر على كي تعين -"

آبی بی به سمقانی کی نیسے کے اندر ہے ایک ڈیبرز کا لا۔

« زرینه کی بات یکی موگی ـ اگلی عمعه کو زکار ح موکا ـ منگی کایر مرهادا ہے۔ \_\_\_\_ "اس نے زریمتر کے قوب صورت بیر میرے آگے کیے جن میں جاندی کی اجلی سی چین یوں لگ رمی کتی ہے کسی نے اس کے

يرول من زېخيرځالي مو -ایک کمھے کے لیے میں جو نک اکٹی مصلے کسی مجھونے ڈیک ماری ہو - حیرت زوہ آنکھول سے زربیۃ کو دنکیما تو ایک عیب سی جک اس کے چرے برابراکی جے تیز بارش کے بعدد صوب کھل کرنگھر جاتی ہے۔ یاتے نے دن سے مطائی الحقیں نے کرلیو میا ۔ توكيا\_\_\_\_زريينك شادي طي كردى تم في السيار لالكركے لے جانبى كے ۔" اس کی مال نے بڑے بیارسے کہا اور نہ جانے کیول میری ا کھول کے آ کے خون کی سرفی کھیل گئی ۔ " كجلايركبي كوفى عرب شادى كى \_\_\_ " بشكل تام يس نے \* ہاری شاری کھی تو آئی ہی عمر اس ہوئی کھی ۔ فیرسے دوسرے ہی سال توزرینہ پیدا ہو گئی براے ہی فخرید انداز میں اس نے مجھے بتایا۔ " لوا كاكون مع \_\_\_\_ " ين في ليو فيا . "مزادون كاكاروباسى - مرشير - مية ميدرا بادا ماتاب \_\_ " وہ کھیدر کی تحور اساعر کا فرق ہے۔ " اس نے جملہ ﴿ كِهَال ربيًا ہے ۔ \_\_\_ ؟ .

· (5,9)

" الحط \_\_\_\_\_ تو يه كولمي عب كے حوالے كر رہى مبو- " س نے مملہ کسا۔ ، بیچ کوکسی نہ کسی کے والے تو کرنا ہی بیٹ تا ہے جی جی ۔ وہ تو فودا بني فوستى سے اس كا ما كة مائك رما ہے كيرے لئے كى كوئى كمى ميں۔ کھانا بینا کبی اشا اللہ بہت ہے۔ اور تو اور خریمے کے لیے میں دس مزار مجی تودید سے میں۔ ہم نے ایک رس کا سکان کھی لے لیا ، اب ہمارے دن تحفير جا ملي كي -اوه \_\_\_\_"ایک کمبی سانس نے کرمیں نے کہا ۔" تو اوں کہوئم نے سوداکیا ہے۔" » غریب کی مجبوری کوسود سے کا نام بنر دو بی بی ۔ " " يركسي محبوري مے كرئم ايك معصوم كلى كو كيول ينتے سے دوا۔ رمی ہو۔ یہ تواس کے کھیلے کے دن ہیں ۔ کیول اس کی زندگی سے الیا مذاق كرر مي مو" بمجه مصرم مذكيا . « شادی کو مذاق کینی می آب ب اس کا با ب رکشا جلا جلاكر فون كتوكي لكاسه - كمرين نونب أول كى برورش كيك كرول سی کم سے کم زرینہ کے میدتے ہیں جی لیں گےسب اس کی ان کی آنکھیں ڈ بلڈ باکمیس ۔ " تم نے ررینے لو میا ۔۔۔ کیا و ہ فوکش ہے۔ "میرے اس سوال برزرينك چرے برناگواري كا تا شكيل كيا -" زرينه \_\_\_\_ سير ياس أو ورينه و اب بتاؤتم فوس مو \_\_\_ " بي نے اس كا چېره او برا كايا.

" فوتى كيا يرتى ب في بي -- ا يقع كروا ، الجع زيور، الجما كما نا اورتفريح كرنا \_\_\_\_ بي سب نا \_\_\_ ! اس نة میری آنکھوں یں عبا کک کرلیے تھا۔ یں اس کے سوال کا جواب لیں اتن ہی و سے ہی ۔ " نوشی کی دنیا ضرور آوں کی کمیل سے آبا دہیں ہوتی ہے۔ زرینر سے آو میرے یاس رہ جاس بتا دُں گی مجھے خوشیاں کیا -- " ده مهم کرتیکھے مرط گئ جیسے یں نے اسے مقید کرنے کی کوسٹسٹ کی مومیری گرفت اس کی با منوں برد میلی پیوگئی ۔ ر" میری گریا والیس دے دے زرینہ \_\_\_\_\_\_ کے اصاس کو جمنج موڑا۔ اس کی ابتی نگا ہوں یں تی سی نتر نے لگی۔ " نہیں بی بی ۔ یں اسے سنحال کر رکھوں گی۔" اس لے گڑیا کو

سینے سے لگالیا۔ جواس کے ہاتھ یں کتی۔ میں بنے دیکھااس کی انتحصی فواب دیکھنے لگی ہیں گر نہ جانے

كيول مجھ ال كى تعبير برطى بھيانك نظرا فى .

ج ا و اسے رکھالا۔ " یں نے سخد کیمرلیا ۔ وہ میرے میں کو اسے اس کھائی ہے کھنے لاؤں میر چے میں اس کھائی ہے کھنے لاؤں میر چے میں کہارگی میرادل جا ہا ووراکر اسے اس کھائی ہے کھنے لاؤں بديون الميني مينفرس لگالول بگرين کچيرنه کرسکي. وه مجيم مجيم کم تي نکل کئي اور مں مرف ا سے دہلیتی رہ کئی۔

زرینہ کاخیال میرے حواس برجیلیار ما۔ میری گڑیا مجھ مادائے ملى، بيس برسيرار سين سناكاكرسنوادكردكوا عقاد لاكومصروفيت

ك باوجود زرينه ميرے خيال ين يكي سے طي آئى . اور كانے كى طسس كَصْلَيْ لَكَى . بار با بي كے اس كے گراؤ كر جوا يا ممر بار در دازه عفل رہا در محربیتہ چلاکہ وہ لوگ کی اور جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ ررینہ سے ملنے کی رہی سبى أس بعي لوط أني . ہیں، س بی دے ہی۔ بھرایک ماہ کا طویل عرصہ گزرگیا۔ ایک شام میں اپنے کمرے کی بالکنی میں گفہری ہوئی کتی د فعتًا میرے گھر پر ایک جیپ آکمررکی۔ لِولیس کے چند جوان انترے اور ملازم سے میرے بارے میں استفارکیا میں مجھے مقتصک گئی۔ اشار ہے ہے انہیں او پر بلوایا۔ » ميوم \_\_\_\_ كيالآپ كى زرينه نا مى لروكى كوجانتى بس\_ انسکٹرنے مجھ سے سوال کیا۔ ، زرینہ \_\_\_\_ کیا ہوا اسے - کہاں ہے وہ - پچیلے ایک اہ سے چھاس کی کوئی جرنیں لمی کسی ہے وہ \_\_\_\_ " بن نے سوالات کی لیورسش کر دی'؛ " ہمای کے بارے یں آپ کو بتانے آئے ہے۔ وہ اس وقت رسکيو مردم ين سيد - " دقت رسکيو مردم ين سيد علي المان کيون - " ؟ دار المان کيون - " المان کي « امیرلیورٹ ایراسے ایک تخص کے ساتھ کر فتار کیا کیا اور سکوموا جیح دیا گیا و داس تحق کے ساتھ جانے سے الکارکرری کتی۔ اس تخص لوجوتا محدواری سے الوکی اپنے مال باب سے ملئے تیار تہیں اس فے آپ کا بہتہ دیاہے ۔۔۔ وہ مرف آب ہی سے مناجا ہتی ہے ۔ " 

اور کیم ریری کاررسکیوم و می المرف گھوم گئی. گھرے رسکیو ہو م کارافہ اس نے مرف یہ سو چھ ہو نے سے کیا کہ الو کیاں آخر بیدا کیوں ہوتی ہیں ۔ کہیں دو اس نے مرف یہ سو چھ ہو نے سے کیا کہ الو کیاں آخر بیدا کیوں ہوتی ہیں۔ کہیں دو اس نے بیت کی ویہ بیاری ویہ ویل وی جاتی ہیں۔ کہیں اندھے رسم ور واج کے ہا کھول مسلی کے لیے نیلام چو ھائی جاتی ہیں۔ کہیں اندھے رسم ور واج کے ہا کھول مسلی جاتی ہیں۔ ایک ہی بات رہ رہ کر ذہن کے اُفق برانجم سرتی رہی جاتی ہیں گئی رہی گئی رہی گئی دہی گئی رہی گئی ہوتی کے اسری آئی مول سے میری آئی موں سے میں اس کے ایک بیٹری آئی میں گئی دہی گئی دہی

اند ميرا كمين ركار \_\_\_\_ بیا ہے۔ کارایک منطقے ہے رکی آوییں رسکیو ہوم میں کتی ۔ ایک ویع وعرکیض ہال یں مختلف عمر کی الو کیال ا ورعور بیش ہوجو د کھیں جن کے چہرے عالات كے ظام بيجوں سے منج موسے مخفے - جن كى زخم أكود بيشاني سے خون وقت کے کمحول کی طرح شک رہا تھا۔ جوایی سالسو ل کا بوجھ کھی اُ کھٹا ہنیں یا رہی کتی ۔ اس ہال سے گزرکر میں اندرونی حصے میں ہتی ۔ ایک فولھوت لان تقاص کے آخری گوشے میں زربیہ ملیقی آسمان کو تک رمی تھی ہیں نے اسے اوازدی اس نے معوم کر دیکھالوں لگا جسے بیک و قت کی سوالات میرے روبر وا کے مول اس کے لب سلے ہوئے محقے برس کسیں سبک رہی تفیق ۔ دفعتاً وہ اپنی جگرے اکٹی اور مجھے سے لیک کی۔ اس کے السوميرك أنجل من وصطفر سے جب دل كا بو جھ ملكا محاتب س سرا كُفَّاكُر شَجِيعِ و يكها \_

ی بی بی جی - آپ نے کہا کھا ناکہ فوٹنی کی دیا ضرور تو ل کی کسک سے آباد مہیں ہوتی ۔ " اب بتا ہے مجھے فوٹی کیا ہوتی ہے کسی ہوتی ہے ۔ کہال ملتی ہے ۔۔۔ ؟ ؟ یں اس کے سوال پر لرز کررہ گئی۔ لول لگا یہ سوال وہ مجھ سے
ہیں رہا ماری عاج سے کررہی ہے۔ ساری انسا نیت سے کررہی ہے۔
جانے کتی ذرینا میں ہیں جونیا کھ ما تگ رہی ہیں بیرواز کے لیے۔

Market ...

### طوفان كے بعید

ت قبهی ایک نفه وجوداس کی گودین کلبلایا ورمائه ییرمارتا محار و نفی گیا. اس نه اس نیاس برنظر دالی. تین ماه کاید بجید مرف گوشت کالیا این محاص کی نمنی کلائیون بر مجرش اندم و نه کیرا بر تقا جمیوشا ما و من کھول کرجب ده جلّا تا تو یُون محسوس موتا محقا بیسیاس دنیاین آند کی اسزابر السوبها به و به میتا بین آند کی اسزابر السوبها به و به میتا بین آند کی اسزابر السوبها به و به میتا بین آند کی اسزابر السوبها به و به میتا بین آند کی اسزابر السوبها به و به میتا بین این آند کی اسزابر السوبها به و به میتا بین آند کی اسزابر السوبها به و به میتا بین آند کی اسزابر السوبها به و به میتا بین این آند کی اسزابر السوبها به و به میتا بین آنده کی استان میتا بین میتا بین استان میتا بین این که میتا بین که میتا که میتا که میتا بینا که میتا که میتا بین که میتا که

# طوفان کے بعد

" المال مجمع كبوك لكى ہے - " " المال الك روقي ديد سے نا!" " المال مجمع دود در جا ہيے ۔ " " المال ليسكم ولادے نا!"

بے در بے ممتا کے دربر دستک ہوتی رہی ۔ دہ فاہوش کتی جیدے سبختر کا بت آنکھوں میں دبیرانی اور و حشت جیا نگ رمی کتی ۔ ہونٹو ل برجسی بیلے سبختر کا بت آنکھوں میں دبیرانی اور و حشت جیا نگ رمی کتی ۔ ہونٹو ل برجسی ایک بیلے بیاں اس بات کی شاید کو میں کلبلایا اور ہا تھ بیر مارتا ہوا رونے لیگا۔ اس نے شخصا سا وجود اس کی گود میں کلبلایا اور ہا تھ بیر مارتا ہوا رونے لیگا۔ اس نے شخصا سا وجود اس کی گود میں کلبلایا اور ہا تھ بیر مارتا ہوا رونے لیگا۔ اس نے سبخت کی شخص شخص

ے ودیم لیے جینا جا ہی کھی کہ بھے اس و نیامیں آنے کی طرورت ہی کیا گئی۔ یہاں تو یا سانے کے می لالے پراسے تھے۔ گرشا یدیہ سوچ کرکداس میں اسس معصوم کاکیا قصور کتاوہ چی رہ گئی۔ اور دل ہی دل میں اس نے رحمٰن کو كوسنا شروع كييا -

کم بخت، نا مرا دید ایمان سسب کس نے کہا تھا کہ اسے بیسے کا سے بیسے کا کہ اسے بیسے کا سے ایکا کے کہا تھا کہ اسے بیسے کا بیادی کار کا بیادی ىشرا ب كى لت نەم دتى تو فيرص كمبى نەم د تى بەينا كما تا ہے، اس سے برط ھەكرگىنواتا ہے۔ آ فراکارلالیج میں آمی گیانا! بات توسعونی سی کتی ۔ صرف کسی کے قتل کے پیےاسے استعمال کیا جار ہا محفا کام تواتنا ہی محقا کہ لاش کو گرشت ڈال د ہے ۔۔۔۔اس نے بات مان بی اور بڑے پیار سے تجمر کو سنالسا۔ "كسِ بيراسا له يا ہيے تخمر۔ ہفتے بندرہ دن كى توبات ہے ، يوں ضانت ہوئی اور لیوں میں آیا۔ مجھ تو صرف ایک تھیوٹا ساکام کرنا ہے۔ میں نے کون ساکسی کو قتل کیا ہے ۔ "

رٌ ما سے احتر!! تم جیل جا دُ گے۔ لولس کی مار کھی اُو گئے۔'وہ

ں۔ ٭ اورہنیہ ۔ محبور ان بالوں کو ۔ اری کیگلی جیسے کے او کر ماری برصے کا - سات آ دمیوں کا بیٹ اتن آ سانی سے کیے بھرسکتا ہے کھلا۔" ج تہیں ہیں ۔۔۔ میں تمہیں ہیں جانے دوں گی۔ " بخمہ نے

اس کا ہا تھے مکیڑ لیا یہ ۔ بیات ۔ \* کیمورٹر شجھے ۔ بموقع ملا ہے کمچد کر لینے دے ۔ تیرے یا کیماتی

ساری کلائی تعریو فریال لے آؤل گایا" وہ کسے شرے حیثگ کر ا کھ کھرا ہوا۔

ایا ۔۔۔ جھے سیکل ہیں دلاؤ کے ۔۔ " سختا اکبر بڑے

و لارسے لیو محیا۔ "كہاں سے دلاؤں سيكل - تيرے نا نانے كوئى جائيدا دركوفيورى ہدے، وہ اسے برے مارا ہوا یا مرلکل کیا ۔ اکبرسفولسورنے لگا تجنسہ در واز ہے کی طرف دیکھتی رہ کئی۔ شادی کے بعد سے اس نے کون می فوامش کی ہے۔ فودکو تو اس نے ایک الیبی شین بیتا لیا تھا۔ جو فا ندان میں ہرسال ایک نے فرد کا اضافیہ كرتى - ان سالوں ميں اس كا دجود صرت كاايك كھلا باب كھا۔ كا يخ كے برتن میں کھانے کی آرزو سے لے کرسونے میں زرد ہونے کے سارے یسینے مٹی کے برتن کی طرح کو شنتے رہے ۔ سمجی کمجھا رخوا سٹوں کا در کھل جا تا تھو . مجھلا سرٹ میں ایک آ د مد عملہ اس کی زیان سے نکلتا صب کے جواب میں آ سے گھونسوں اورلا توں کی پارش سہنی برقرتی ۔ اس کا انگ اٹاگ کٹو ط جا تا ا و ر ا رزوني را كوكافو مير موجاتي و وكرتي كوي كيا - ايك لوط ما باب مقاحب نے شادی کے متیرے ماہ بعد ہی ایتی آ بھیں ہوندکر بے وفائی کرنی۔ دوسرے رفیقے دار برائے نام تھے سرال میں اکتا نے تو میکے میں چین یا نے یہاں میکہ تو مقانہیں ۔ اِس کی لوری زندگی اپنے پایخ بیحوں کے سا تقصرف اور من ر حمٰن کے اطراف گردش کرر می کتی ۔ ایک ماه گزرگیا \_\_\_\_ نهسارهی آئی نه چور ایال اور نه خو و ر همل وه سر وه در مرکه می کمیاجس میر ستی نه مهو وه موج مهمی کمیا جو مضطرب نه میو، وه دل می کیا جو بے قرار نه مو - بخمه کا دل کعی ما یک بے آب موکسیا۔ تب دہ صا ب کے بنتگے برینچی ۔ اپنے بوسیدہ آپنجل سے صم کو اقیمی طرح ڈھانگ

برور ما جا جا جا ہے۔ گراس نے صاحب سے لو ٹھا۔

﴿ رَمَنِ اِیک اَ ہِ مُؤْلِیاصا مِبِ والسِ تہیں آیا ۔۔۔ ﴿ اے تو تین سال کی سزا ہوگئی ۔۔۔۔ " صاحب نے کمچھ ر کئے - لما تايت ، تین سال کی سزاب گراس نے توکہا تقاکر آپ اسے بیندرہ دن میں بلالیں گے۔ اس کی آبکھیوں میں فرف وم اِس کے سلیے رینگنے لگے۔ ‹ ہوش مِن آو ہوئم \_\_\_\_ ہم معلا اسے کیو ں محفر ایس کھے۔ اس ف جبياكيا وليايايا." صاحب برم موسكة " مُريرا رحمٰن توبهت سيد فعالسا و معاليمولا محيالا به و اسے تو تحيري بہیں معنوم - آپ ہی نے تواسے پر کام کرنے پرنجبور کیا ۔ " ' ' دوبارہ یہ بات کہی تو د تھکے مار کر زکال دول کا نکل جا پہاں سے ' یہ وہ غصے سے بھر سکنے ۔ اور وہ و دیتے قد مول سے بنگے کے باہرا گئی۔ "مُ بَحْت بِرا عِلْ تَقَابِيس كَانْ كَلِيكَ مَا اللَّهِ السَّ لَغِرْت سِي كُردن جھٹک وی۔ اب کیا ہوگا ۔۔۔ یہ تن سال کیے کٹیں گے ۔۔ کیے یا وں گی س انحض \_\_\_\_ دراسی سورج میں جلی جار ہی کتی کر کسی نے محقور کا دیا ۔ دہ خیالوں کے فینکل سے آزاد ہوگئی ۔ » د مکیم کرنہیں فِلا جاتا ۔۔۔، اس نے یا لوکو بہجان نیا ۔ محفے کا موالی اس فسارى كاينوكرين كس ليا -، ساڑی کا بلو کمریں کس لیا ۔ "یہی تو مشکل ہے۔ مجھے دیکھ کرا ور کچھ دیکھوا ہیں جاتا یہ " تُو كَيُورُ مِلْ اِينَ الْمُنْ تَكُفِيلُ --- إ" وه قِل كر لِولى - ايك فِي مُرا تبقيداس قے لگليا۔

مراج كرك كر على - بات مان ما وه اب أحد دالائيس يترسي

يين كوكعي يال لول كا ---" ر با مرف من المنهول من الفرت محصل من الفرت محصل من المنهوط كا دنواں - وہ اسے دھکارکر آ کے برط مولی ۔ کتنی گندی ہے یہ دنیا۔ کسی باتی سو جتے ہی لوگ ۔ وہ گر کی لحرف روا نه ہوگئی۔ اس نے سوچا وہ نوکری تھجی توہیں کر سکتی ان یا یخ بجو ک سمیت اے کون رکھ گا۔ نیے کہی قیارت کے نہ کتے۔ علے یں بی ایک بارکسی تقریب یں برتن دھونے کے لیے گئی تھی آو پوری ٹیم سیا تھ تھی کی جانبے کی بلیٹیں ایک دھکے میں لوّبط *کیئی ۔ اُ جر*ت اِن لوروری بات تھی گالیاں ل کیئی ۔ ایک بار گھر *بر*ہی کو کو چھو ولکر کام کے لیے گئی آلو والی تک سنجھالرائے نے اسکو ٹرکی حکر کھائی۔ ایک ہفتے تک مرکاری میتال میں مرم بٹی کے لیے لیے ایا یا اوا ا كرينجي آون يحدل فينهكامه مجاركها تقال سارك فالى برتن كفرين كبحرك يرا يق يق وين كالمرح البين الحيال رب عقد دل تواس كالمبيري علا ہوائھا۔ می تعبر کے اس نے بچوں کو بیٹا ۔ مجو کے بیرٹ مار کھا کرسب نیع سو گئے نیندی داوی بچل بربرسی مهربان رمتی ہے ۔ جانے جنتے کھیلتے ہوں یا روتے سسكتے ہرجال میں وہ الحض اپنے بہلو ہیں سمیٹ لیتی ہے۔ اس نے بین ماہ کے نیج کو گو دیں لیا ۔ باہر سے درواز سے کی تی لكائى اور جوراسے كى درگاه كارخ كىيا - ان آستانوں بى لوكوئى كى كوكائيں ر مهتا ـ اور کیومین تو دال جا ول کا تو انتظام موجا سے گا۔ درگاه کی سطر حیول ىرىمى معصوم وجودكو ۋالے اپنے چہرے كوچا در سے يكتے ماكھ كيميلا سے ينگيى دى ین گفند گرر گئے۔ وس سے جارا آنے سے بو مدکر نہیں الل الدرے کن کر ويكيه وجدرويين اله المن عقد الى بن توايك لوجاول كبي تهي المسكة

وہ اُ داس ہوکرسٹیوگی ۔ تبھی اس کی نظر ایک درمیاتی عمر کی فاتون بربرلی بوبڑے۔
عقیدت واحرام کے سائقہ بچول کی لوگری ہوتھ میں انجا سے جار ہی کمیں ۔ اس
کے جیمجے ایک اوسط عمر کا مرد بھی کھا میں کی کنٹیوں کے بال سقید ہو لیکے سکتے۔
ان دولوں کے داخل ہو تے ہی سارے بھی کاری ان سے لیدٹ گئے ۔
اماں جی آگئیں اماں جی آگئیں ۔ "

"ارسان نواب نواسی است کو این نصیب می کول کے ۔ کی بھوارن نے کہا۔
"یمکون ہے ۔ اس نے شہمے ہوئے بہلے میں او مجھا۔ کو کارن نے کہا ۔
فیسوالیہ نظروں سے اسے دیکھوا جیسے کہدر ہی ہوا تناکعی نہیں جانتی یہ دیتے والے ا

تونی نی آئی ہے نا ۔۔۔ اس لیے انہیں تنہیں جانتی ۔ بروے دصنوا ن میں ۔ گرمترت کے مارے اولاد نہیں ہے نا! اسی لیے حکر کا طبقے ہیں۔ اس درگاہ کے متا یہ بھی منت بوری ہوجا ہے ، مجد کارن اتنا کہہ کراط گئی ۔ اس درگاہ کی خیال دوڑا۔ میں میں تیزی سے ایک خیال دوڑا۔

"كيون نهي اور ده كيم مجمع سائط كولاى موئى اسس نخص وجودكو سيف سے لگا نے اور ان كى شان داركار كے ہاس جاكر رك گئى دونوں ميال بيوى واليس آر ہے تقے -سارے كھكارى ان كے الحراف ہالہ كيے تاہر كئے. ميال بيوى وقيرات بل كئى - اس نے سوچا -

تکمی کمی لین دین کی بات کمی بدل جاتی ہے۔ ست بدائع فدانے المحص مجھ سے قرات کی بات کمی بدل جاتی ہے۔ ست بدائع فدان در اور المحص مجھ سے قرات کیفی کیا ہوا اگر ایک بجیرائیس دیدوں اور آوہا نے میرے ساکھ رہی گئے۔ یہ تو آرام سے بل سکے گا۔ اس نے اس معموم کی بیٹ تی ٹیوم کی گرجانے کیوں ول کے شیشے بن شرگا ف سائر داری ۔

تبھی وہ کار کے قریب پنہیے ۔ '' سیم صاصب'' اس فے لیکارا۔ دونوں ہی نے مرکر دیکھا۔اس نے اس کلیلاتے وجود کواکے کیا ۔

"كيا آب اسے فريدليں گئے." انفاظ تحليل ہوكررہ گئے۔ " تم ــــــتم اس نيچ كونتي رہے ہو - عورت نے لو حجها -" جي ----- مال ----- مال - اس نے گردن ملادی۔

مكركيول \_\_\_\_؟ مرضف سوال كياب

" میرے اور نیچے ہیں صاحب انہیں بالناہی شکل ہے اس کے باپ کوتین سال کی جیل ہوگئی ہے۔ اگر آپ اسے فریدلیں تو دوسرے لینچے جی سکیں گے۔ بیتر نہیں وہ کہاں سے اتنا بولنا سکھوگئی۔

"تم ۔۔۔۔۔ تم اس کی مال ہو ۔۔۔۔ ، عور ت نے مالا خرکہہ دیا ۔

بور و اس نے سوس کی اندر دھنسی جارہی ہو۔ اس نے سیکی بلکس او برا کھائی ۔
اس کی نظر کھرے کے ڈیھر بر دا نہ فیکی ہوئی ایک مرفی پر بیڑی ۔
اس کی نظر کھرے کے ڈیھر بر دا نہ فیکی ہوئی ایک مرفی پر بیڑی ۔ فیل رکا دانہ کھلا رہی تھی۔
نفضے شفے کئی چوز نے تھے جفیں وہ اپنی نہ بان یں پکار لیکا دکر دانہ کھلا رہی تھی۔
تبھی ایک بلی اسے کھو رتے ہوئے قریب آرمی کھی۔ مرفی نے سنعقے یں اپ بیر میں بیلادسے س رہے چوز نے دو ڈکراس کے بروں یں جھپ گئے۔ اسس بیر میں بیلادسے س رے چوز نے دو ڈکراس کے بروں یں جھپ گئے۔ اسس بیر میں بیل کی کھر ف تیز نظروں سے دیکھوکر بیکار نا شروع کیا۔ بلی نے اپنے قسل میں میں ہے۔ کھیک اسی وقت نجمہ نے اپنے آ کے بڑو سے ہوئے موجو نے ما کا تعظم اسے سیمی میں ایک اسی وقت نجمہ نے اپنے آ کے بڑو سے ہوئے موجو نے ما کا تعظم سے سیمی میں ایک وقت نجمہ نے اپنے آ کے بڑو سے ہوئے موجو کے اپنے آ

" تہیں \_\_\_\_ یں بنیں دول گی اسے ۔ اس بے زیان کے پاس ممتاہے توکیایں .... بنی برگزنہیں ۔۔۔ " اس نے فخ یراناز مي گردن الحفا في اوراس عورت في طرف د مکيمه كركها \_ " تم کیا مو کچھ کھی کہیں ۔۔۔ یں ۔۔۔ میں توایا۔ ال مول سے ال ۔ " دنیاکی مقدس مستی ۔ کیابیۃ اس کو کھ سے بیوا ہونے والاکوئی انسان سے یا فرسٹنتہ یا کھر ۔ . . . ۔ ۔ ۔ ۔ اس نے اس وجود کوسمیر طی کر سکے لگالیا۔ اپنے بوسیدہ ساطی کے ا نخل میں اُسے لیپیٹ کر کمر میں با ند رہ لیا اور اس سامنے والے کا سیلکس کم طرف برطر ه گئی جہاں کئی عور میں سروں پرسمنٹ کے لوگرے اکثا ہے سیر میسال چرامه رہے کتے ست ید تجدی میت کاید سیال قدم عقااس طوفان کے بعد۔



### ひしずし

حیدہ ولت بھی عجیب پیزے شایداس سے برا مد کر بے و فاکوئی مذہ ہو کہی کئی کی رفیق بن جاتی ہے و فاکوئی مذہ ہو کہی کئی کی رفیق بن جاتی ہے کہ کی رفیق بن جاتی کہ حی کو بیاری ہے جسین اتنی کہ حی کو بیاری ہے جسین اتنی کہ حی کے کھے لگ جا مے دینا کا سارا نیش سمرے کر قدموں بی وال و سے و ورم و جائے و دال و سے و اور بہ صور سے اتنی کہا گرکسی سے و ورم و جائے و آو کا وی کو فود کشی برج بورکر و سے سے اس کے باوجود و نیائی ارز و ا در شمنا بن کر ماحول کو ختر کروئی ہے ۔ اسس ایک لفظ میں ممٹی کئی واستا بیں مکھری بڑی ہیں ۔

### المالكات

مسائباں ۔۔۔ بس کانکوئی در ہے نہ دلوار نہ در یجہ ۔۔۔ ایک کھو کھی سپناہ گاہ جو کھفا نہیں دے سکتی ۔ سرد لیوں کی یخ لینتر رات ہویا گرمیوں کی جھلسا دینے والی لویا کھر طوفان کے تیز تھبکر ۔

مکان اور سائباں یں بہت فرق موبا ہے۔ انسان سکان یں فو دکو تحفوظ محت ہے کہ انسان سکان یں فو دکو تحفوظ محت ہے کہ جانور نمالوگ آوا ندر بہن گھئس جاتے سے کہ جانور نمالوگ آوا ندر بہن گھئس جاتے سے کہ جانور نمالوگ آوا ندر بہن گھئس جاتے ہے۔

یہ ہوتا ہے۔ معیاروں طرف سے حلے کا اندلیٹ رستا ہے .

اب وہ سائباں میں ہی تور سے لکی کتی ۔ مکان تو کب کا لو ط چکا کمین ہی نہر سے ان کی کتی ۔ مکان تو کب کا لو ط چکا کمین ہی نہر ہے ۔ ماں تو بچین سے شباب کی طرف آئی ہوئی فلکی کو نظر کھر کر کھی و میکھے نہیا ئی گرنظر سند ہو گئی ۔ لے د سے ایک با پ ہی تو کتھا ۔

کیے میش کے دن مجے وہ ہے۔ اس کے چہرے بر مقور تی می ناگولی کے آثار بھی نظراتے تو اس کو جو اتی ۔ او کر سے کا میں کے اثار بھی نظراتے تو اس می کا مرح بد لئے لگتا بیا کو فکر لاحق ہوجاتی ۔ او کر سے کا مدت کر رہی کھی ۔ نہ کسی انقلاب کا خوف کھا اور نہ کسی دخیر از شول کا ، وہ کتی اور آہے۔ کی افراد نہ نوازیاں ۔ گر اسے کیا بیتہ کھا کہ قسمت بھی کھی کمی مکارسا تھی کی طرح دغاد سے جاتی ہے

ناز ولعم میں پیلنے والی فلکی کو ر میرے د میرے احساس ہونے لگا کرزنگی نوشگوارم واکا جمونکا بہیں بلکہ تیتی دوہیریں رست پر چلے کا مہے۔ ساکا بزنس زوال کی طرف اما دہ تحت ۔ گھر کے حالات بد لنے لگے۔ آسا کش کی گھڑیال أرفكوبرتو لينكس والازين كاتعداد كلفية لكى وكيرت لية بن الخطاط أكيا \_ ضروریاتِ زندگی <u>سمٹنے لگ</u>ے۔ بیمائی صحت دن بددن گرقی جار ہی تھی ۔ قرض کا لوجھے بڑھ ر ہاتھا۔ آخرایک دن اکفول نے فلکی کو قریب بلایا۔ · قلکی \_\_\_\_ بیٹی میں تھے لفظوں کے کچے دھا کے میں مہیں با ندھوں كا مير بي صفى في اگر توقيقت كى چانوں سے تكونے في ممت سيداكر لے توسكون سے مرسکوں کا۔ میرے فواب ریت برچٹانوں کے نشان کی کھرے مٹ گئے۔ میری نواسش كينسر كحمرلين كى طرح أستراست دم تورس بي - لا كوكسسس كياوبود میں تجھے زندگی کے مربیزوٹ داپ گلتان کی سیرمتی کرواسکتا - بترسے لے زندگی ایک صحاب بیاباں ہے ۔ ۔۔۔۔۔۔ شاہر میرے لعد مکان بھی سائباں بن جائے۔ مہت اور و صلے کے بتوار کو تھام کرز ندگی کے طوفان میں نا و جسب ستی على ما سيسسس " ان كى اواز سواكنى يصيبان لريز موكيا بو-یہ دولت میں عجیب نیئے ہے شایداس سے برا موکر لے و فاکوئی سنرمو لبعی کمی کی رفیق بن جاتی ہے تو تبعی کمی کی رقیب ۔۔۔۔ گرلگتی کبھی کو بیاری ہے جین اتن کر جس کے سکے لگب جائے دینا کاسار اجمیش سمط کر قد ہول ہو . ڈالدے ۔اور برصورت اتنی کہ اگر کسی سے دور مہوجا نے تو آ دمی کو فودکٹی میر مجبورکر دے \_\_\_\_ اس کے یا وجود دینائی از زواورتمن این کر ماحول کو تستشر کرر می ہے ۔ اس ایک لفظ میسمٹی کئی داستیا بیں مکھری برطری ہیں۔ فلکی کولیج کی طرف این ایرا - اس نے ایک کمینی میں ملاز ست کرلی عووج

سے زوال کا زمانہ ذہمی انتشار کا ہوتا ہے۔ ارتقاری کوئی صورت نظر نہیں اُتی بھے نے سے ملحے ،یا دول کے قافلے آدمی کو انقلابات سے دو چار کر دیتے ہیں فلکی کے ساتھ کھی بہی ہوا ۔ ایک ایک کر کے زندگی کی قدریں لو نتی گئیں جلائی اس فیلی کے ساتھ کھی بہوا ۔ ایک ایک ایک کر کے زندگی کی قدریں لو نتی گئیں جلائی اس فیلی کے ساتھ کو کھی ہوا ۔ ایک ایک ایک اس فیلی کے اس میں انسان کھی ہوا ۔ ایک ایک اس میں اور کیونیات کا سیسیکر سے اصاب اور کیونیات کا سیسیکر سے

بچوری کے میراز مادنوں یں جی وہ یا برنگلی تواس نے محسوس رم کار مرین کا میں ایک اور کا میں اور ایک کا میں ا

کیاکہ کھلے اسمان اور کھیلی ہوئی زین کے در میان وہ ایک سو کھے ہے کی طرح سے تھلائی میں ارد میں اور کھیے ہے کی طرح تفلائی میں ارد میں استعمال کر ایوں کھی میں اور خود کو بچا کر سنجھال کر لیوں میں استعمال کر لیوں رکھ لیتی ہے۔ کہیں ہو۔ رکھ لیتی ہے۔ کہیں ہو۔

ان حالات میں اس کی طاقات ٹا قب سے ہوئی جو اس کی بینی میں منیجر تھا۔ اپنے وجود کی تمام تررعنا لیوں کو جو حالات کی خرب سے ریزہ ریزہ ہو دمی کھیں سمبیٹ کر ٹا قب کے سلسنے بیش کیا تواس نے پیٹر محسوس طریعتے پر فلکی کو اپنے ول کے خریم میں سبٹھا لیا۔

مس فلکی آج سے آپ میری سکر پیری رہیں گئی ہے،

" جي سيت احجا ـــ وه لو كفلا گئي ـ اور كيروقت

کے پرند سے نے اپنے برکھیلا و سے ۔ ۱۱۰۰ ۔ ۱۱۰۰ میری

فلکی جو طالات می ستم ظریفی کاشکار کتی تا قب کے بخیدہ التفات برمیحور ہوگئی۔اور تا قب مقالی اتنا وضع دارکہ اس نے فلکی کو اس کی کم ما لیکی کا اصاب بھی نہ ہو نے دیا۔ رکستم کا ایک مہیں ساپردہ دو دلوں کے در سیان کتا۔ کوئی بھی اسے سرکانے کی کوشش نہ کرتا۔ میا داکہیں انا کو گلیس پہنتجے گر مجر کوئی ایک دن

۱۳۴۰ ٹاقب نے اظہار کرمی دیا۔ میں فلکی سے تم مجھے ہہت اجھی لگتی ہو دل جا ستاہے ہیردن تمارے سا گقدیموں ۔ "

و م م مه مه مه مه مهمونی کا مستحوتی کا مستحوتی کا مستحوتی کا مستحد میں آتا کا کا مستحدی کا مستحد کا مستحد کا م

قبل اس کے کہ وہ اپنا جملہ کمل کرتی ٹا قب نے اس کے متحدیر ما کھ رکھ دیا۔

" میرے خیالات میرے اپنے ہی میں نے تم سے را سے مہیں انگی۔

اس لطیف اسساس سے کی گزرجا نے دوین مسرور کھی ہوں اور طمئن کھی ۔۔۔۔ م تا قب کے اس جلے نے فکی کے لبول پر فا ہوٹی کی مراسکادی مگرول میں ہمل مجادی

ٹافت \_\_\_\_ٹاقب \_\_\_ٹاقب

ایک نام ایک اُ واز \_\_\_\_\_ایک گونے \_\_\_ وردی نگیری طرح تلکی کے وجود میں جانے کہال تھ تا قتب اس کے وجود میں جانے کہال تک کھنے گئی تھی۔ ایک قاموش کسک کے ساتھ تا قتب اس کے

نېال فائے يں ابا د ہوگيا ً اوراپنے و بو د کے مگنو سے اس کھے دل يں روشي

بكيمرن لكاء وه اس روشتي كيمها رسا اندهيري را بهول بريطن مكى -معاش کی تلاش نے فلکی گوزندگی کے سارے لئے بچر نے سکھ ویسے

اس نے اسنے آپ سے محبولہ کرلیا۔ مجبوریاں انسان کو باغی بنا دیتی ہی یا کھڑ کر۔

ٹا فتب نے امیدوں کے نتمفے تنفے دیسے جلا کر اسس کے نیم آل کی دستیا

ایادکردی وہ خابوں کے مزیرے میں ست فرام ہوگئی . اسس لنے حالات کاشکوہ کرنا مجعور ویا۔ ایک اُس' ایک امیداس کی زندگی میں سائٹیں کی طرح سُنا کی

من قب نه موتے توکیا ہر تا \_\_\_\_، وهابیا کی گرتی ہو فی جالت کو

و سَكِهُ كُرِسُوجِيّ لِكُنّ بِمِت دلا يا كِرِلَّ مِحْقِتًا قب لِيا لُولِيّ تِوسَنَّى كُنَّى كُرُفُ لِكَى

آئی فود دار کھی گئی کہ اس نے تحفے کے نام بر ٹا قب سے کبھی کوئی خیرات تہیں لی دہ محبت کو در است کھیں گی دہ محبت کو در ایک سے محبت کو در ایک سے محبت کا فرد ایک سے محبت کا در در در است کے تراز در میں لتے لئے کی قائبل کہیں گئی کیوں کہ محبت از فود ایک سے ایک شام جب فلک ہے ماستے کی بندیا و وب رہی تھی بیا کی سالس اوْرِ ٹ گئے۔ایک زلزلہ آگیا سے اس کا دل دہی گیب ۔ آٹھیں خریا دی بن گیسُ اور زندگی ایک سوال ۔۔۔۔ ؟ نلکی سوچتی رمی ۔۔۔۔ بیا نے کتنی یے رقی سے منحد مورف لیب يهمور کي براسے يے در د ہوتے ہيں۔ راستوں کے مورورا مي بدل ديتے ہيں، ورو کے نوڑ دامن کھنگو تے ہیں ۔اور زندگی کے مور صالات بدل دیتے ہیں۔ پیا کی موت کے بعد فلکی کو گھر کھی محجور ٹرابر اور قرض اتنا کچھر کھا کہ اُسکان فرد خت کرنا مروری برگیا تھا۔ ایک جھوٹا سا تھرہ اس نے کرا پر بر لے لیا۔ اورانی لورکی کا سُنات اُسی میں سمید اللہ از ندگی کی صوبتوں سے گزرتی فلکی ٹاقب کو ایک مفہو طامنتون تمجور می کتی۔ مگریر تون کبی اس وقت گرگیا جب تا قت نے اس کے وجود کو تجوری کے یارود سے اوادیا ۔ " فلكي \_\_\_\_ يس سيستم سي تحصيك لم الياب اليول الم الكلي ر کیے کہوں ۔۔۔ مجھ یں نہیں آتا ۔۔۔ تا قب جلول کو لاش کرر ما مقاب فلی کے قریمن میں اندلیٹوں نے سرگوسٹی کی وہ ٹا قتب کے اوا تے ہوئے رنگ کو محجم رمی کتی۔

سے اور کے ایک بید ہوں " ٹا قب فردکو معمداور مجھے پہلی نہ بناؤ ۔ محجدیں اتنی ہمت ہے کہ مج کا ساسناکر سکول۔ میں فود تا سے ایک سوال کرنا جا ہتی ہول۔ " دفعتاً فلکی

|                                                                                                                                                          | ,             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                          | الح كما       |
| "مطلب" نا قب كر ليج بن گهرام بط لحقي .                                                                                                                   |               |
| " سیرهی سی بات ہے میرے و ملاول کا صباب دیے دو۔                                                                                                           |               |
| " سیر شی سی با ت ہے ۔۔۔۔۔ میرے و عدول کا صباب دے دو۔<br>پہچوم تنہائی سے کھراگئی مہوں ۔" خلکی نے کہہ ڈ الا ۔۔۔۔                                           | مِس اسسو      |
| میں ۔۔۔۔ سی تہارے ساتھ ہوں فلکی ۔۔۔۔ سی تہارے ساتھ ہوں فلکی ۔۔۔۔ سی تہارے ساتھ ہوں فلکی ۔۔۔۔ استطا                                                       |               |
| Ø 1                                                                                                                                                      | اط<br>لوط ر . |
| علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                |               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                    |               |
| <i>کا قرل کے سے ا</i> لم                                                                                                                                 | وصوص          |
| ں طرن ر ر<br>* بچھ معان کر دینا ڈیڈی نے بچھے بیجے ڈالا »<br>سکھا۔                                                                                        |               |
|                                                                                                                                                          | ثا قب رک      |
| يسجه طال کالمرطا پارفیل پیران به و                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                                          | ر مى تحقى .   |
| " ہاں فلکی۔ و پیڑی کے دوست کا بہت برط ابزلس ہے اور دڑیڈی نے                                                                                              |               |
| ہ ک کی دیا ہے اور میں کے بولے ان کی کرو بیٹر کی ہے اور در میں کے<br>رفتر شپ مجھے دلوادی اور اس کے بولے ان کی کرو کی کا ہا کھ میرے ما کھ                  | انع کی او     |
|                                                                                                                                                          |               |
| ہ دیا ۔۔۔۔ میں ڈیڈن کے غقے سے واقف ہوں.<br>میں میں میں اور میں ا | یں دیے        |
| م می مجبور بون " أخر كارىچا ئى كاسا منا فلكى كوكر تا ہى                                                                                                  |               |
| <i>i.</i> /                                                                                                                                              | بيروا _       |
| "احيِا" وه ايك لمبى سانس كلينج كر رك گئي ـ                                                                                                               |               |
| " مُجْعَ غلط نه مُجَبُو مِن مُجُور ہول میں تو تمہیں دل سے پیار                                                                                           |               |
| (1,1                                                                                                                                                     | کرتا ہو       |
| ں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ عنایت برائے محصلہ بہتر موا وریے بنوف کبی۔ ۔ ۔ ۔                                                                                               | 10 00         |
| وال ل ـــــعايب برك بوسمله بهما واور يه وف يي-                                                                                                           |               |

| وی وسعت ہے تمہارے دل میں ۔ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جانے فکئی میں اتنا تھے اوک کیسے آگیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " من من المنظم ا |
| " بنس من تو خو دغلطی برکتی کھول تو مجھ سے موکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تم کمنی کے بیجا ورمی ایک معمولی کلرک بھلاکیا میل کھا۔ سے آدیہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كرتم اس وقت مجھے مے جب میں شدید طور پر رہموں سے کرا ہ رہی کتی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فظول کا مریم دے کرئم نے میرے زخم کھر دیے اور میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| پاکل تماری معدردی تمهارے رحم کوجانے کیا تحجیتی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المجيم المعاف كردوفلكي في سرمنده يول" تا قبكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| محوار به الربيا الحقيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يرب بيان يجيم ناقب مام بيري ناقب مام بيري ختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کے کیے۔ بڑی اسانی سے آپ نے دل کی سرحد بار کر لی پر میں سوچا کہ آرز ودن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كى روگر رسوفى مروجائے گى - تمنا دُن كى لبتى اجراجائے گى - الميدكى دىني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لط جائے گی۔ شاید شاید آپ کے پاس اصاس کا کوئی مقام نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| علموا فی ہوا ازاد کردیائم نے دل کے کمیں قبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كُنْ مُرْمير على الله الله كه كائه سانبال ديد وياتم في القيل اعتاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كرو سے كے سارے گروند بے تو فر قالے تم فے ۔۔ " قلق كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مبر كابند معرف ط كيا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مبره بدستون میں ہے۔<br>"الیسانہ کہوفلکی میں تمہال ساتھ خرور دول گا_"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فاقب کے لیجے میں التجامتی ۔ ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مجمل نام در و محمود کی بدر ناک ایس کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

"نا قب صاحب! و فا کے اکمول او قی حجمت کے سمندریں ، پیام ہت کی کہ اور فی میں بندر ہے ہیں۔ اکمین صاصل کرنے کے لیے بیرائی کی میں بندر ہے ہیں۔ اکمین صاصل کرنے کے لیے بیرائی سکھنے ۔ اور و ہاں ۔۔ بند نے کو کشکول مجھ کمر کھو سکھنے لفظوں کی فیرات اس میں مدن ڈ الیے ۔ آپ کا یہ التقاعت میں اپنے لیے ایک کالی مجھی موں۔ جائے ہے ایک کالی مجھی موں۔ جائے ہے ایک کالی میں ۔۔ بیر رہ گذرہ ایک کار بہیں ۔۔ کاکھی نے ور واز ہ بند کرلیا ۔

شام کا تعکا ما نده سوست ابنی بناه کا ه کی طرف روال عقاد موذن کا ادال فرف دواک عظمت کا صاس دلایا اور ده سجده رمیز مرسی م

اے مالک تحقیقی میں سائیال میں فرور ہوں گریتری بناہ جا ہی ہی اللہ تھا ہے۔ ہی تھا ہے۔ ہی تھی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہ اور احجا فظ ہے۔ بیح تویہ ہے کہ تیرے اس پھیلے ہو سے سائیاں کے تنجے سمجی بنا ہ گزیں ہیں \_\_\_\_\_ "ا در کھر جیسے اس کے دل کو قرادا گیا۔ اک مفوط

سبارا ل گيا .

سبهاد س بیا .

اب سبی فلکی س نباں میں ہی رمتی ہے نہ کسی نے دلوار الطفائی نہ کی نے در کو ارا الطفائی نہ کی نے در کو ارا الطفائی نہ کی در کیے کھلوایا ۔ لوگ آئے اور چلے کئے ۔ کوئی جگہ نبر بنہ ہوسکی ۔ فلکی کے جبرت بر آج کھی مرکم کی میر وقت کی گر د نے کوئی تہہ ہیں جرط معانی بلکہ اس کے جبرے بر آج کھی مرکم کی باکیزگی اور زلیخا کی و فاکا نور جھلک رہا ہے۔



## نالناك

| محمر بورشقوں كاستكم بدرجس كے يغرانسان                    |
|----------------------------------------------------------|
| فودكو كتنا غير محفوظ سمجها ہے                            |
| أيس في الشاغط كي سكريط جلايا إور خلافل مي                |
| د یکھنے لگا۔۔۔ وہاں اُسے یوری گگارن اور کھی راکیش متر ما |
| کے ہیولے دکھا فی دیتے۔ انسانی سفرفشکی اور تری پرسی نہیں  |
| فلاوں یں بھی جاری سے ۔۔ وہ نرمانے کی تیر کامی بر محوصیرت |
| ره کیا۔                                                  |
|                                                          |

## لنشآك

« کماہوا \_\_\_\_ ؟ بیوی نے سوال کی ۔ "کھے تیں \_\_\_\_ ؟" اس نے دمی تفکا ہوا جواب دمرایا . "اس طرح كب تك جيت رہے كا \_\_\_ ؟ " دو سرا سوال " میں کی گروں \_\_\_ " فس سے نکل کریسی تو کام کرتا ہوں اب دىكى تونو شيك كولوثام ول. اس نے اپنى تھكن كا احساس دلايا -· تو ميراس كا مطلب يه بيخ كه بمين گرميال اس دوزخ مين مي گزارني يرطب كى يه بيوى كالهجم للخ موكيا . جوايًا اس في كلوركر د مكموا . " میرے لیے توشاید ہر گھر دوزخ ہی رہے گا ۔۔۔ " د بے لفظ اس کی زیان سے تکلے۔ «كياكبا \_\_\_\_ ؟ بيوى كى أوازيتر بهولى -" يهى كُورُ هُر ورُ لا ش كروِل كا . " ده يَحيك سے و مال سے كھسك گیا ۔ مافیت اسی میں متی کہوہ بات کو طول نرو سے \_\_\_ میز پر کھا نا لیکا ہوا تھا۔ وہ سخت ما محقد صحیر کھانے کے بیٹے جھاگیا۔

| المارا                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منتم نے کھایا ہے۔ ہے'' اس نے لیو حیفا۔                                                                                                                          |
| منتم نے کھایا ہے'' اس نے لیو مجھا۔<br>" اتنے برسوں میں کمجی اکیلا مجھو ڈکر کھایا میں نے " کہیجے میں بیپیار                                                      |
| تَفَا كُورِينَ روى كي يحدِسا بحقه .                                                                                                                             |
| 169 <u>-2</u> 5-8-                                                                                                                                              |
| " ماں سرکس و نکھنے کے لیے ضد کرر ہے تھے ہیں نے                                                                                                                  |
| "!! " ' रेकामतिया के के के कि के के कि के कि के कि के कि के कि का मिला के कि का मार्थिया के कि का मार्थिया                                                      |
|                                                                                                                                                                 |
| بیدی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔<br>میں ہم بیت مجمعدار ہو " وہ سکرار ما تھا۔                                                                                  |
| » می بان برطنی قدرکرتے ہیں ناآب ای لیے ۔۔ "                                                                                                                     |
| براے تازے اکھلاکر چلے موٹے لیجے میں بیوی نے بھارے دیا :                                                                                                         |
| برحاد سار کے پر سے ہوتے ہیں برای کے دورک اسالا گم کھولوں لقر                                                                                                    |
| " ہوں ۔ ہوں ۔ " اس نے کچرا ورکہنا جا یا گر کھر لور لعتمہ وانتوں کے درمیان انگرائی لے رہائتا۔                                                                    |
| و تول مے در میں ن اس کے حرم میں۔ " او سے ایک لقمدسرے ماسخف سے سلے لو کیا یا در کو                                                                               |
| کی ۔۔۔۔ " براے بیارے اس نے اپنام کھ سے سے و بیایا ورو<br>گی ۔۔۔۔ " براے بیارے اس نے اپنام کھ براط طایا۔                                                         |
| عی ۔۔۔۔ برتے ہی رہے اس سے اس کے ایک کا کھر مرتفایا ۔                                                                                                            |
| « بطائع مشئ " وه سرما تني مكا ناخم مهوا - وه ما تفائد                                                                                                           |
| و صوکر کمرے میں چلائمیا ۔                                                                                                                                       |
| گرا دا در بیر نیندگی آغوش میں مجھے۔ چبروں پر معصوم مسکرامیٹ<br>یکر رویہ پر برق زند کی این کے در بر درج کر در میں میں کا میں اسکرامیٹ                            |
| تکھری ہوئی محقی مثاید تبریاں <u>کھیلنے ان</u> ی محقیں ۔ آیسے بھی اپنے کجین کے دہ<br>برین میں میں میں ایک کا ایک کے دہ |
| دن یا د آگئے ۔۔۔۔ دہ کا غذی کشتی وہ بارش کا یاتی۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                         |
| اليك جائي سبب المعك الله مهول نك تا! لا ئع سر المعلى الله مهول نك تا! لا ئع سر دبا دول - " بيوى كف لهج ين مضيد مكمل كيا . وه يج يج اس كا سرمها الله على الميا . |
| دبا دول - " بيوى كن بهج ين ستسبد هل كيا . وه يج يج اس كا سرمها اللي                                                                                             |
|                                                                                                                                                                 |

» کمتنی محصولی اور معصوم ہے یہ \_\_\_\_ ، اس نے سوچا<u>''</u> سجے ہے سٹریک زندگی مے خیال ہو تو دنیا جنت ارضی ہے درمنہ---- ورمنر يهي سو يصة سو حية اس كي منيندلگ گئي ـ معمول کی طرح فیسے سویرے وہ اُ کھا۔ تیار ہوکر نا شتہ کے لغر اوربیوی سے کیے لغیروہ بامر لکل گیا۔ اِسے سکان جو تلاش کرنا تھا۔ اُس نے سوچ لیاکه وه آج کسی صورت گرتاش کرمی کے گا۔ بہلی تاریخ کو صرف عاردن می تو سے ۔ اور والس کی رقم کا بھی اس نے بندولیت کرلیا تھا۔ اس نے اسکوٹر اسطار ط کی سے اور دوسرے ہی بل وہ مل ین رو ڈیر کھا۔ جوڑی کیلی سرطک حبی کے رو لوں کنا روں ہراو بخے اُو سیکے كالميلكس كورك محق بركامليكس مين جاليس تا يجاس فليشس اور مِ اللَّهُ مِن الرُّكُ مِن الرُّكُ مِن الرُّكُ مِن الرَّكُ مِنْ الرَّكُ مِن الرَّكُ مِن الرَّكُ مِن الرَّكُ مِن الرَّكُ مِن ال جورشتوں کا سنگم ہے حس کے لغیرز ندگی مکمل تہیں ۔ جہاں دکھ اور سکھ بینا ہ لية بن - جهان رازونيازي بايتن مهوتي بي - جهان شكو سے شكايتي لهي ہیں ا در صبعے وصفائی نمبی جہا ں لر<sup>ا ا</sup>نی نمبی ہے ا ور است نہیں ۔ جہال حبطر العجی ہے اور اُفتی کھی ۔ جہاں آ زادی کھی ہے اور خود صختاری کھی۔ گر کے لغیرا نسان فود کو کتناغیر محفو فرنجیتا ہے۔ بیوی کے سابقہ گھرلبتا ہے اور کیوں سے گھرا یا دیموٹا ہے ۔۔۔ " سائنےسے ہی تی ہوئی تیزرفتاریس کی زدے محتے ہو کے اس تے سوچا ﴿ کُریمِی گُورکسی ایک فرد کی موت سے بریا و کھی ہم جا تاہے'' ب کینے کو خدا کی بھیلی ہو ٹی زین ہے اور تا صرنظر بیکرال اسما ل کی۔

مرکھر کئی گھر جا ہئے \_\_\_\_زندگی کی شاری خرورتی سم طے کر اس کے دامن یں ا جاتی ہیں ۔ایک تحقیو فی سی سلطنت حیں کاحا کم مرد ، حبی کی وزیراور سیرسالار بیوی اور مس کی رعایا نیچے ہیں ۔ ں مار معامیں ہے ہیں۔ وہ خود کوفائے سمجھ کر مسکرانے لگا۔ اباس کی اسکوٹر گنجا ل آیادی والے علاقے میں آگئ جہاں حشرات الارض کی طرح یے شاستھے ایک ایک حجونیطری نامکا لذل سے نکل رہے کھے۔ وہ طفراکر ملسط اباس كي إسكومركا لوفي والے علاقے كى طرف مركي - اسس مله المور و تلاش كر ناشروع كيا - اس الاش ين اس كى نظرايك برد م سائين بور ديرير في صب برلكوا تا- "يا بولر ديري فارم" باسك معا تک کے سامنے اسکوٹرروک دی ۔ ایک بڑا سامٹیڈ حیں کے پنچے ایک در مِن سے زائد مجینس بندھی مرد ئی کتی ۔ کچپر دیر وہ دیکھتار ہا کھریہ سوچ کر اسكو مرميع علي كيا \_\_\_\_ ان جويا نيون كو كلى مركان جاسي . يے در و اِس کی اسکومژاب معیرسژک بیراً گئی۔ د فعتاً اسے بریک لگانابڑا۔ ایک پڑا سا بیتحرکسی نے مٹرک کے بیجوں بیج رکھ دیا تھا۔ اس نے راستے سے پیم ر مثایا - ا د مراد مرنظر د ورای - برکس تارین ، نسین ، اسکورس ، سیرل مثایا - ا د مراد مرنظر د ورای - برکس تارین ، نسین ، اسکورس ، سیرل را مروسمى راسترحل ربع تقيم سوي رامرد بحق . سالاركاروال كو نظرنه يا كرتا فله جل ر باكفا \_\_\_\_ و وتفكن محسوس كرنے لكا ـ سامنے مي الك برانيم كا درخت اسے نظرام يا وه اسكو برلے كر و مال بنيا . كار ى اسكان ل كى سگريى جلايا اور فلاۇرىيى دىكھنے لكا ــــــ ومال اسے لورى کگا ران اور کمبی راکیش مشرا کے ہیو مے دکھائی دیئے ، انسانی سفرخشکی

اورتری برمینین فلاؤل میں کئی جاری ہے ۔۔۔ وہ زما نے کی تیز کا فی میرمحوری ہور بالحاکماس کے سربرکوئی چرش ہے گری۔اس نے محتیجھلاکر مرمیر ما تھ بچیرا۔ کبی ہوئی تنبولی نے اس کے سرکو اینامسکن نبایا۔وہ اسے اتھ یں نے کرسو سے نگا کہ وا تعی انتہا تک بہنے کے بعد سرچر کا اغتیام ہی ہو تا ہے یکا ہواکیل او سے کرا ہے ہی آپ گرجا تاہے ۔ او نیخے اوسیے در فیت کی فریں کھوکھلی ہوجا میں تووہ زین بوس ہوجا تاہے۔ عمری منزلیں طفے کرتا ہوا الشان د با میون می آخری منراول تک پہنچ کر آدام سے آنکھیں بٹیکرلتیا ہے۔۔۔ اور کیر شعوری طور براس کی نگاه او بیر اکٹی۔ ایک خوب صور ت تنکوں کا اسیان کھا۔ جہاں جڑیا کے تھے نیفے نیلے جوں مجول کررہے تھے وہ بڑے تور سے اس کاجائزہ لینے لگا۔ فیڑیا میر کھوڑی ویر کیے وقفے ہے اُرطیاتی اور محمر والسی الکران تنفیے نیفے بچول کی مخدیس واند ڈالتی \_\_\_ دەسومتار ما - بىرندول كوكنى كقفط ما بىئے - جارتنكول كامركان بناكرير فودكوكتن محفوظ كريسة من يشكاري برندول سے اسے تخول كو بحان كا أنتظام كمي \_

وبچاہے ، معام بی ۔ انسان تو کیران ہے ۔۔۔ رشتوں کا تقدس واقرام شفقت وپیار رکھ رکھا و تواس کے خیریں رہے لیے ہیں بھر فرہ کیوں کر گر کی ا تلاش نہ کر ہے ۔۔۔۔

اُسے یا داکیا ۔۔۔ دنیا یں تیکھیے گئے بہے انسان کو بھی تو بنیاه کاه کی خرورت رہی ہوگی۔ اُس نے بہاڑوں کی گھیا دُں میں ابتا اسٹیاں خرور بنایا ہو کا۔ یا بھر در فتوں کی گھٹی مجھامُن ہی کو سا نباں جاتا ہو د قت کے ساتھ ہر چیز بدلتی سہے۔ برانی چروں کے بدلے نئی چیزیں -- غاروں سے نعل کر مگناس کھیوس کے مجھوتیر وں یں آگیا کیم التی کے گھریتے ۔۔۔ اس کے بعد ان اور کا سے کے مکان۔ انقلابات كاد ورجلتارم - زدين كدرتي كطيع كي علم ودانس فہم وادراک کے تا زہ اور فوٹنگوا رجھو کے اندر بطے کے ۔ کھرعارین، كالميلكس كو كلفيال ا ورندجان كياكيابن كلي السيك مگر کھِرکھی اُدم کی مجتبوختم نہ ہوئی ۔۔۔۔ پناہ کا ہ کی لائن تحفظ کا حساس اپنے ہی گھریس ہوسکتا ہے۔کی غیر کے گھو مِن لماست بني لتي يا ہے اس كى دلوارين كتى بى ملىندكيوں نريجال. اینا محریا ہے کتنا می تینو ٹاکیوں ترج ۔۔۔۔ سکون دیتا ہے عمرانی كاصاس دلاتاب راسكى دبيروادرجيكا كنات برمحيط بحوجاتي ہے توم رفی روح اپنے لیے سے کا رخ کرتا ہے اپنی بناہ گا ہی فرف يل بروتاسه بناه گاه کے کبی کتنے نام ہے گھر- مرکان، محبوتیرمری، فلیدع، کو کمنی ، آشیان، کھر نسلہ، سی قصا، اصطبل، جانے اور برند م محمو تط کو آسیاند بناتے ہیں۔ درند سے غاروں یں بناہ لیے ہیں۔ ہر ندوں کے لیے سائیاں یا شیر عا ہے بہد كى كمصال عيقاً يناكرا بنا ورايني غذاكا تحفظ كرتے ہيں - يوہے زمن کے اندر دلواروں میں سوراخ کر کے اپنا محصا نا بناتے ہیں کیو ترکبنوں

میں بناہ کیتے ہیں۔ شاہین بہار وں کا اونچی حیا توں ہر نسیر احمر تاہے۔ محیلی کے لیے یا فی کا گھر ہے۔ سانی بھے موذی جانون فید" کے نام گریاتے ہیں۔ دیک مکروی رمنی کالیب لکا کراینا مسکن بنالیتی ہے۔ یہاں مک کم بیدا ہونے سے بہتے نبچے کا گھر شکم مادر ہوتا ہے۔ اس کے ہا بھ کا سکریٹ کب کا جل میں بھا بھا اوکو زین پر باڑی تقى - اس في دومرا سكريك جلايا مست وه فكرى محفل راسته كريل تھا۔اس معفل کے قیمتِ بیر لگئے فاتوس کی حلتر نگ اُ سے منطوط کرر ہی تھی۔ یکا یک اس کے ہر یں کسی تیز چرنے فی بک ماردی۔ وہ ا ف ب کہ کرکھڑا ہوگیا ۔ شپلون کوسر کا یا توو ہاں سرخ ربک کی جیر نی اس سے ولاد کرر ہی ىمتى . اس كى تنظرا يك سرخ لكير كى طرف على گئى - حبى كاسرا زين بي إيك سوران سے بل رہائیا۔ یہ جبیو ننیو س کا علاقد محق . د فعتاً الصياد أيا النانول في تواييفي له زين دور مكان بناكي بن - معماره كك نام عي تهدفا في كام عد خفید کا بول کی بنا د کا بین - ہم سازی کے کارفاف ، تت د کے گر یہاں کک کمشیطان کی آین جالے بناہ حاصل کرلی ای خلنے پی تھار فالوں میں مجر موں کے لیے مبل فانے سبی مگر یہ کی لویاہ گا ہ سے ۔۔ بے روح جموں کے لیے کی تو فتر نا گھرہیں۔ غرمن کہ دنیا میں کوئی شئے الیی نہیں ہے بناه جا ہے۔ کو جا ہے۔ بہال مک کروے کا کھا تا ان فی میسم ہے ۔ اور تواور خدا تھے تھی نو اپنا اسکن بنالیا النا ن کے دل میں ۔ اكري كاداس في طاصل ندى بوقى تويد و نياكيسي موقى ـ

«سِتْت البرسِية القل فون اظهم وهِر ــــــــــ مران سب میزول کے ساتھ ساتھ انسانیت کھی تو مرکا ب ے براگر نہ ہوتی تو بم کا ایک دھاکہ دنیا کومٹ ٹو کیتا بھا ۔۔۔۔ انجی وہ زنده ہے اور شاید متیامت تک بھی رہے گئی ۔ ۔ ۔۔ ا تسانیت کی شریلی بالسری نے اس کے کالوں میں رس گھولنا شروع كيا ا وروه كمي سحرين كوكيا يستجي اس كي اسكو رط سے مفي كوئي فكر يا . ر بے محارہ ایک درولیش کھا ۔۔۔ بوسیدہ کیوبیے گر مرسے پر بلاكا أور كُفَّى لمبى وارهمى ، ورا زسفيد زلفني سر پررلتيم كيرا . كلے من عُفيق كى مالا، باكترين تسبيح اورلب بير الله كاورد ... ... ... · معاِف کُرنا با با \_\_\_\_ کہیں چرٹ توہتیں آئی اس نے درولیش کو اکھایا . " بيتًا مارِ ف ولي سے بجانے والا برا ام ح تا ہے ؟ \_\_\_\_ در لِتَ نے اسمان کی لحرف دیکھنتے ہو کئے لیا۔ · سِي سِرْمنده مِول ميري وجرسے آپ كوچوٹ اكى \_\_\_\_\_» اس سف درولیش کی کہنی ہر لکے خراش کوصاف کرتے ہو کے کہا۔ " بیشا جم کے رقم مرہم سے تعرب جاتے ہی مگر دل کے تعافی میشر سرے رہتے ہیں یہ درولش کی انتھوں کی میک کی و دتاب ندلامکا " إلى با با با كا كلية بن آب ملك بن آب كو كر مجود دون -- اس في سيمارا وسي كر دروليش كواسكوش في محيلي سيك برسطُّها تاجابا. " گھر ۔۔۔۔ نوراتی چرے برسکرا منٹ کے اجائے تکمر کے ، يه گُركيا هو تاسه بيتا- سافر كولولېس يناه يا م

یہ و نیا توعارضی سرایے ہے۔ یہاں گھر کا کیا اہما م کریں \_\_\_ شایر تم اس بات سے ناآ شنا ہو \_\_\_\_ گھرتو درا صل دوسرے کے دل یں بنا نا جائے ۔ اپنے علی سے اپنے کردارسے اپنے افلاق سے ۔ پ ا تناكِيدُكروروليش الكَيْرُ عَكُنا . وه احمقول كي لمرح سرملاكم كيينه ليكات بال مي تديح مح نا أشنامِين" " الخصير أكث بح كيد ....... " أس كي بوي نے اس کے چرے سے بیا در کھینج ڈالی گری نینسے وہ مطربرا کرا کھ بیٹھا۔۔ ندوروليش تمانداسكور في المي كي كومبي تعاسي الله الراكر ره گيا تولس ايک لفظ منا آشنا" \_\_\_\_



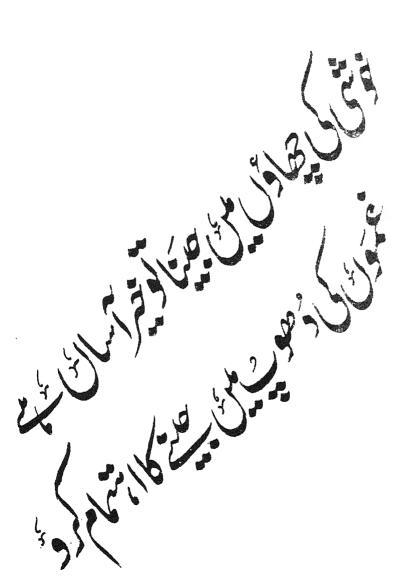

## فن اور موادمی ارتفای داستال فرویده زین کی کهانیان

ف میده زمین کی کل ۳۳ کہا نیول کے تین گجوے تھیں سیکے ہیں مر مجوع من ااكبانيان من - بيلا تجوير مسكتي جا خارني " ١٩٤٩ من مييب تقا . دور المجوعة حل صدار قلك" ١٩٨٢ يس شاكع بهوا اورتميرالمجلوعير " اےگودشی دوران" ۱۹۹۱ بی منظریراً یا ان ساری کہا بنول کوہڑ سعنے کے بغد مجھے احساس ہواکہ فریدہ زیت سى زبان، فن ا دركها نى كے موا ديں سلسل ارتقا كى كيفيت وا فيج ہے۔ اوراپنى بساط كيم مطالق اسمضمون مين اس بيلو پرروشني و التاجامتا ہون ۔ كى مجى فن بار يكى تهمة مك يمنيخ كے ليے ان عوال كاجا نزه فرورى ہے ۔ جو تخلیق نن کا بواز ہیں ۔ ان ہیں ہمت باتیں آجاتی ہیں۔ فود فتکار کی اپنی زندگی اس سے اتار حرام ھا کہ ۔ اس کا طرب و کرب اس سے فنکار شے و مہن کی ساخت ہوتی ہے ا ورذين كا مزاج بنتِ اسبع ـ كيرغم ذات كي سائق غم دوران كا مشام و مجي سبع اورفتكار نے اسے مفکتا کہی ہے۔ کمجی توغم ذائت غم دوراں کا حصر ہی موتا ہے اور کھی کھے الگ میں۔ غ دوران اینے سارے کرب کے ساتھ فنکار کے ذہن پرارلسا ات فیوٹر تا ہے۔ یہاں سے تخلیق کی تشکش سڑوع ہوتی ہے۔ فتکا رنے اگرغم زات

14.

کے اظہاریں اپنی فتی تخلیق کا جواز بنایا تو یہ اظہار ایک معنی میں محدو د ہو جا نسے کا ۔ لیکن بوں کہ نم ذات اور وں کا تھی نجر ہر ہے اس لیے سماج کے اس محروں مقیما ا پناغ کبی ان تخلیقات میں منعکس موسکا ۔ اور سی فتی تخلیق کی محدودی **یں ہم ہی سا** بی امبل ي منيا د يفاكا. لیکن ذاتی کرب نے جو لکرفتکار کے ذمین کونر مرفع شناس بنادیا ہے بلکہ دوسروں کے غمید اس قدرشدیدتا شرحاص کرنے کے قابل بنادیا ہے کہ وہ دوسرول کے عمر کو کھی ایناغم مجمقاا وراس کے کرب سے ضطرب ہوجا تاہے۔ یہ الكِطرح بعضمِر خاحت "كى ارتقارِسے واس ارتقاكى اللى منزل يرموكى كرفتهاران عُ الكيريوال مصمقا بله كا حوصله ببيداكرك ورزندگى كوسنوار نے كے ليے جروجيد كرے . زندگی مصنے كے ليے ہے اور مينے كے ليے ناسا عد طالات سے مقابلہ ضروری ہے۔ جدمیات بی حیات کا حیات افروزنام ہے۔ اب فٹکار کے فن کا بوا زجیمه حیات ہے۔ کیمریہ جمدو جمد کھی فت کار کی اپنی جدو جمد سے اور القرادی ز ندگی اب سما جی زندگی کا ایک مصربت یکی ہے۔ اس بیے زندگی کے اکام کے خلاف جدو جہد کے سما بی اجتہادریا وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ سفر کا حصہ ہے جِهَا ل فَسَكَا رَا وَرَادُ يَبِ مُشْعِلُ فِهَا وَ فِي لَهُ مِنْ لِيهِ مَا جَ كُمْ الْكِيْلُ وَالْ مُوْ میں ہوتا ہے۔ اور اس کی فنی تخلیقات آب قطرہ میں دجلہ دیکھتا ہی نہیں دوسروں كود كلا في اور كير فود د يط كيها و كيسين كر في كادسيه بن جاتي بي ـ فریده زین کی زندگی نے بہت کرب دیکھاہے۔ ابتدائی عمر ہی میں باپ کی رحلت و کیچی ۔ ماں کی ہا بحقوں تی چوڑیاں لوط مٹی دیکیمیں ۔ زندگی میں خلا بيداموتا بوامحوس بوا اس تاریکی میں جواسیر کی کرن مجھوٹی اور صب نے فرمیرہ کو حوصلہ دیا وہ

زینالعابدین سعیدایڈ وکیٹ (مجزنگیر) سے از دواجی رینیتے میں ،نساک موتا کھا۔ زین فریرہ کے لیے نہ صرف ایک اصفے ستومر تھے ملکہ ان کے توسن فن کوم بسز کھی کی ۔ ان کے اندر کا فن کار ہجواسس و قت انگرطانی لے کُر بیدار ہو فیکا تھا۔ جب وہ سرا آبویں جماعت کی طالب علم محتی . اور سے والعری جدانی کے کرب نے کچے سلادیا تھا۔ اب زین کی مدد سے تعیر جاگ انتقا۔ اور قریرہ نرصرف لکھنے نگیں لیکہ خاندانی روایات کی ہندسٹول کو

ور رہیں ہیں ۔ وا منع رہ کر دایوں گی بندسوں کو تو رہے کا عند بھی اب ان کے مزاح میں داخل موگیا ہے ۔ اوراس کے نمایاں اٹرات ان کی کہانیوں میں ملتے بھی مزاح میں داخل موگیا ہے ۔ اوراس کے نمایاں اٹرات ان کی کہانیوں میں ملتے بھی

ا درا کھی دلایر مد برس مواکرزین نے بھی داغ سفارقت دیدیا ، محرفریوہ

کے کوئی اولاد پہن ۔ پہال تنہائی ہی ان کی رفیق رہ گئی ہے ۔ وہ اب لال مثکری میں فسسے لا ور زون اسکول کی پرنپال ہیں ادرّصنیف

اورلعليم يى كى دوسياكىيان ان كى زىدگى كاسماراي .

ا ن کی کہما نیوں کا ایک احمالی تذکر و ضروری سبے تاکہ اس سیدان میں ان

تلىم كى جولا ينول كا جائزه ليا جا سكے .

اليسسكتي چاندني" كي يهلي ې كهاني ايك چراغ ده گزر" ميں ت ري

دیما استها ب اوراسلم کے مثلت میں مخصور ہوجا تاہیے ۔ اسلم کی شادی میں کھی وہ ستريك نهم وسكائقا

ریف مہر ساتھا۔ محصوس ہو تاہے کہ شہاب کوریبا میں دلجیبی برط مصفے لگی۔ شہاب اپنی کھا کھی سے بہت یا تیں کرتا کھر دیبا کے کہتے ہروہ جانے لگا۔ لیکن فورا ''وائیس موگیا۔ اب اس کے ماکھ میں اسلم کے مہوائی جہاڑ کے حاد نے میں موت کا

تارتھا۔ دیباکی مانگ ا فبط گئی۔ وہ بے ہوش ہوجاتی ہے ۔ڈاکٹو کا کہتا ہے کہ یہ شاک کانتیجر ہے اور وہ اکس سے کہی براسے شاک ہی سے ہوش میں ا کتی ہے۔ چناب چرشہاب اینے باز ور لیستول جلا دیتا ہے اوراس دمھا کے کی اورا سے دیرا انکھیں کھول دیتی ہے۔ اب شہاب دوا خانے میں ہے۔ فون کی خرورت ہے۔ دیبا اپنا نون د کے کرسٹیا ب کو کیا لیتی ہے اور خود مرجاتی ہے " شَام بُورٌ وب كُنُ " ين أصف كايير حادثري كمك كيا، وه دوافاتي میں ہے۔ تنگرت اس کی نبیوی ہے ۔ ما جدان کا دوست، ما جد کوتا جی ہے مجبت کقی نیکن وه مرکزی ہے ۔ ما جرکو سنبو سے بیار ہے ۔ لیکن شبو کی تادی کسی اور سے كردى كئى ۔اب ده لاچا راور بے سہا رائقا۔ أصف نے بناه دى ۔ ايك دن كبت نے چا سے دی گرم گرم چا سے گربر عی جمہت نے "اُف" کھااور ماج نے تکہدت كى تئيملى كے شيخے سياه تل د مکيھا ۽ اسے د فعناً سنبوكا خيال آگيا .اوراس نے تل كا بیار نے لیا۔ آصف کو غلط جی ہو گئی۔ اور اس نے ماجد کو گھرسے لکال دیا۔ شبانه (شبو) كى شادى صن سے موكّى تھى اورسن أ بحص كو بيجھتا تھا. ا در أميدالميركها نيال نكور بالحقا . ايك روزيسن كے گھر ام تاہے توشبانہ سے طاقات ہوتی ہے۔ ماجد کے اندر نود غرضی البحرقی ہے بھن کے اند مصین ما صر گفراً جا تا ہے۔ کھرایک حا دیے کا شکار ہوتا ہے۔ اور شیابہ ادر

سے فائدہ اُکھاکر سٹیا مذکو نے اون اچا ہتا ہے۔ سٹیا مذا نکا رکم رقی ہے۔ تحسن دوا فاف فے استے ہیں ۔اور ما میروسیت کرتا ہے کہ اس کی م نکھیں صن کو دے دى جائيں ۔ ما جد بھر خور دست كاما را تحقا اور اس كى زندگئ تاريك تحقى اب اپنى آنجيسى سن کود مے کواس کی زندگی کو متور اور شاندی زندگی کو بہتر بنا نے سے لیے قربانی دے رہا تھا۔ ماجدا ورستو کے اپنے اپنے کرب میں ۔ فرید کہتی ہیں ۔ خوشی اور غرد دوالک الگ جیزیں ہمتیں یہ تو غم می ہے جو بل مجرکے لیے فوشی کاروپ دھار لیتا ہے یہ

بشخع برنگ میں جلق ہے ساری کہانی رختی کے کام خط میں ۔۔۔ بتر تم کی شادی الیاس سے کردی جاتی ہے ۔ لیکن تریم کے کوئی اولا دنہیں مہو تی الیاس روبیہ سے دوسری نبادی مہوتی الیاس روبیہ سے دوسری نبادی کرلیتا ہے ۔ الیے میں تریم کا باب مرجا تا ہے ۔ کہانی برا سے اضطراب سے کرر تی کرلیتا ہے ۔ الیے میں تریم کا باب مرجا تا ہے ۔ کہانی برا سے اضطراب سے کرر تی ہے ۔ ندیم کو تریم سے محبت ہوجاتی ہے ۔ لیکن تریم کو کمینسر ہوجاتا ہے ۔ ندیم در متا ہے ۔ فرید منہی ہیں "منع کی طرح جلتا محدت کے صف میں آیا ہے در کہمتا ہی رمت ہے ۔ فرید منہی ہیں "منع کی طرح جلتا محدت کے صف میں آیا ہے ۔ یا مرد کے ۔ "

دست منا می ایک برطی فوب صورت کہا فی ہے جس میں کیم ورت کہا فی ہے جس میں کیم ورت کہا فی ہے جس میں کیم ورت کہا فی کے مردی خیال بنایا گیا ہے ۔ کی قریا فی کو مرکزی خیال بنایا گیا ہے ۔ شیع کی شدی ہو نے والی ہے جہنے پر کرار کے بعد بارات والیں

شعے میں شعری شدی ہونے والی ہے جہنے برلزار کے بعد بارات وا بیں ہوجاتی ہے ۔ "اس می ہن ذگار ہے ہو جاتی ہے ۔ "اس می ہن ذگار ہے ہوجاتی ہے ۔ "اس می ہن ذگار ہے ۔ "اس می ہن ذگار ہے ۔ "اس دوران کو یوشع ہے ۔ "کار کی مشا دی کیسے ہو کی جہنے کہاں سے لایا جائے۔ اس دوران کو یوشع

ے محبت كرنے لكتا ہے . ليكن شع فيكيا كيا يشمم احمد كا محيو المراكا لكاركے يلے نتخب ہوتا ہے لیکن مطلوبہ جہز کہاں شیع نے ایک الخ کھا فیصلہ کیا۔ ستمیم احد سے كبتى ہے كروہ فود الناسكے برقے لرام كے اعجاز سے شاوى كے ليے تيار أبے۔ ہو كيسر كامرلين ہے اورز ندگى كے دن كن روا ہے۔ اورشميم احد لغير جہز كے اپنے تھو لے سے سے ساکاری شادی قبول کر لیتے ہیں۔ تَشْع نے ستادی لوکرلی- گراعجاز برآ برکیشن کامیاب نرجواا وروہ جل نِسائم الله موجاتى بالدانويد السويرات نظرا تابد " ويرال ه ميكده " من سر اندهي سد - كيكن نهايت حيين - آفتاب ان كے گھريں كرا يرير رہتا ہے - اسے سحرسے عشق ہوجا تا ہے - سح جواب التي رہی اور آخر میں اپنی سے لگرہ کے دن جواب و بینے کا وحدہ کرتی ہے۔ کہاتی می سیس قابل توج ہے سالگرہ کے دن میتر جاتا ہے کہ سخرا مدھی ہے <sub>و</sub>اب نتاب کا انتخان ہے۔ سحرسے کہتی ہے کہ وہ جیجے تہوتے گھرخالی کر دے کہیں سے کے والدکی المید نہ جاگ جا سے کہ سحر کی زیر نگی کھی اُفتاب سے مسلک ہوسکتی ہے۔ اور أختاب جلاجاتا ہے۔ أفتاب بردل سے "بے نیازی صرمے گزری میں زیبای شادی جس سے ہوتی ہے وه رخسانه سے مشق کرتا ہے جواس کی نہ ہویا تی ۔ زیباایک فراں بر دارہی ی کی طرح رہتی ہے۔ اس کی ٹ دی کوشیس رائیسگاں جاتی ہیں۔ اوراس کانٹوم پر رضا تهی کی یادیس مروررستاسهد تعیر کہا تی ایک برو گئتی ہے زیبا نے ایک بیٹی لکھی اور بیکے جاکر

رم کھاکرمر جاتی ہے۔ زیرا لکھتی ہے کہ اسے ظفر سے بیار کھالیکن ظفر کے یاں بات نے اس کی شادی کہیں اور کمر دی۔ دہ کہی مجروح کھی لیکن اس نے زندگی سے

صلح کمر بی اور اپنے شومرپر جا ب حیوط کتی تھی ۔ یہ اس کے شوم رکے منحہ برطما کنچہ کھا۔ وه و وراجاتا بعلين زيبا مريكي تحتي - اورطفرا سے كاندها دے رہا كا ا "بہار دے کرفریدے گئے ویرانے" یں موناکاکردار الحاراہے موناکا باپ چار بچوں کو تیجو و کرمرجاتا ہے ۔ مونا طازم ہوجاتی اور بچوں تی برورش كرتى ہے۔ ضياكو مونا سے شق ہے . ايے مين اكرام دراتا ہے ۔ مونا اس فكال يقي ہے۔ لیکن سیماکو اکرام سے لیکا دُھے اسے خلط قبی ہوتی ہے۔ موتا اکرام کوبلاتی ہے اورسا سے اس کا نکاح کروا دی ہے۔ مونا ضیا کے گھڑ بنجتی ہے والیی میں ہا (ضیائی بیوی) می موناکی موثر سے ٹکر ہوجاتی ہے۔ اس کی بچی حنا سے بات ہوتی ہے پہاں مونا کو معسلوم ہوتا ہے کہ صنیاتے سے دی کرنی - ہا اس می ہوی ہے اور صنا اکسس کی بیٹی وہ منا کو اونا کے نام سے لیکارتا ہے کیوں کر مونانام اسے بہت عزیز سے حتا كى سالكره بربوناجاتى بع ليكن ضيا سے مع بنا منا كو بختے دے كرلوط جاتى ہے۔ ا ورسیاری وانسا پنیت کی خدست میں گزار و پینے کا عہد کرکیتی ہے۔ ﴿ إِيكَ سَيْسِهِ اورلُوعًا " شالؤكا لميه ہے اس كى مال نينى تال سي يها رسى سے گركر مرجاتی ہے۔ باپ قلب كامرليق ہے۔ شانوا ينے مجوب ايا رسے کہتی ہے کہ ان دی کر لوتاکہ اس کے یا ہے۔ کی زندگی یدل جائے۔ لیکن ایا ز اپنے ال یاب کی مرضی کے خلاف تہیں جا سکتا۔ ایسے میں شا نواسکول میں لوكر موجاتى ہے۔ جنيدكواسس سے ركا و موجاتا ہے وہ كى كارخانے يى لوكر ہوتا ہے۔ اب شانوجنید ہے۔ آپ دی کرلیتی ہے۔ شہزاد بیدا ہو تا ہے۔ لیکن چنید مرجاتا ہے۔ ابٹ نو کے لیے زندگی کا سما رامحف شہزاد ہے ، اس کی شادی تمیره سے کر دیتی ہے۔ لیکن تعمیرہ اور شہر ادبروی بے سروتی کامظامرہ

كرية بي اورث لوكو تعبور كرامر ينه يطه جاتے ہيں - شالو كي انكيس ميں مرف آلسوره جاتے ہیں۔ الله المول سے دل کے جاک ہے، شفائی کہانی ہے۔ اسے مفلیِ سے شق ہے۔ لیکن اس کی سٹ دی ثاقب سے ہو جاتی ہے۔ بیروان کا بیٹا ہے۔ تا قب کائسی حاد نے میں انتقال ہوجاتا سے اور شقالجی اگ میں مجلس كريبشكل بوجاتى ہے۔ اليے مين اقب سے ملاقات يوتى ہے۔ شف مفراب سے انتخاکرتی ہے کہ وہ بیروکو اپنالے اسے باپ کی محبت کی خرور سے ہے ۔ اور دوسرے ہی دن شفائی لاس ملتی ہے وہ و و سکرجان دے کی کتی ۔اس کی بند تھی میں کا نے گئے جینفراب نے دیسے سکتے ۔ ا فرکا نٹوں سے کھی تودل کے جاک سے جاتے ہیں ۔ مستنتی جا ندنی" جاند کے کرب اور اس کی قربانی کی کہانی ہے۔ عِا نَدُ كُوصِبا حِن مِصِ مَحْبِت مُقِي . مُكْرِصِباحِت عِا نَدِ كِي بَهِن عَفْت بِرَجا لَ دِسِيت التّفاء ان کی ٹ دی ہوجاتی ہے اور جا ندا سے بر داشت کر لیتی ہے ۔ عفت کے پچر بوا - گُرُو و " گُرُ نفت جان در کے کی ۔ اب گرمسا حت گر و اور چاند کے جو کھٹے یں محصور کقا۔ چا ندتینو ں کی خدست کرتی ہے ۔ صباحت کو جا ندسے ہمدر دِی مو نے لکتی ہے ۔ اور برخ تھی می جاتی ہے ۔ صباحت سے جا ند کو محبت کوتی لیکن صباحت کوجا ندسے ممدردی ، کتی اوراس کے بیٹے اوراس کے لیے خرورت عا ندکو پیرسو دامتظور متر تقا۔ ا جا تک با ورقی خانے میں جا ند فیلس جاتی ہے اور كِيْرِمُرِجَا تَى سِهِ - مُرسِتِي مُرسِفَ بِلِي صِيا حت كو بَعِيا " كَبِيتِي سِهِ اورگُرُوا وراس کا اُ نتاس کے میر دکر تی ہے۔

﴿ سَلَى إِلَا لَهُ فَى الْهُولِ مِن وَبِاللَّهُ لِي كِل إِلْتَى كَلَ إِلْتَى كَلَ وَروماني

فضاد صندلائی مہوئی حجائی مہوئی ہے۔ عورت کی قربانی مرکزی خیال ہے۔ مرد بزدل بھی ہے اور روایات کی باسداری نکے نام جمع برسے کنا روکتی افتیا ر کرے تاہے۔ ان کہا بنول میں عورت کا ور دوکرب اور اضطاب مرکزی حنیال محسوس جوتا ہے۔

" دل سے دار تک" مجموعہ کی کہا تیاں آ کے برط حتی ہیں -

« دل سے دارتگ " « لیرا، کی قربانی کی کہانی ہے۔ امان ' ناکلم اور ولیراس کیانی کے کروار ہیں ۔ فالم جان جا ہتی ہی کہ انان کی سے دی نا للرسے كردى جائے . اور دليرسے قربانى كى در فواست كرتى ہے ۔ اب دلبركا كردار ديكھنے خالركتي من كروه اينة ب كوامان برسيوزة كالمركر ، وه اس كم يله ستار سہن ہوتی۔ اور پہ کہتی ہے کہ اس کی شادی ہو تکی ہے۔ اور ایک سہاکن کاروب د صارے ا مان کے سامنے آتی ہے۔ امان دلیر ہے بیرس بیٹر تاہے۔ اس نے امان کی تحبت کورسواکیا ہے امان ناگلر سے شادی کرلیتا ہے اور جاتے ہوئے دلبرکو کھری كمرى سناتا ہدے . دلبراور خالد كے كرداروں پر بخور كيجية -منوالیں کے کھنڈر " می حمیدرکشادلے کی بیوی مریکی ہے اوروہ اسے یے وحید کو ڈاکٹر نیا نام متاہے۔ بیوی کی یادوں کوتا زہ رکھتا جا متاہے۔رکشا علاتا ہے اور د صرکو برا مطاتا ہے۔ اب وحید کو ڈاکٹری کی تعلیم کے یعے کالج میں شریک مونا ہے۔ دوم زار روپیے جا ہے کہاں ہے آئیں۔ ایلے یں رکت راقی کے ا یک مقایلے کا اعلان ہوتا ہے۔ بیفنے والے کو ہم مزار ملیں گے۔ حميد اسے سنبراموقع جان كر مقابلے ميں سركك مو تاسع - اوراك

بے فودی کے عالم یں رُنٹ دورا تا ہے . بیوی کی یا دا تی ہے درا مجلتا ہے

اجا تک جا دینے کاشکار ہوتا ہے اپ وہ دوا خانے بی ہے ۔ دونوں بیر

کٹ یکے ہیں۔ العام کی اور کو طل اور حمید کو بنیبیا کھیاں اب و حمید رکت جلار م ہے اور حمید بنیبیا کھیوں کے ساتھ اس میں بنچھا ہے۔ یہ اس کے فوا اور کی تعبیر " خِداکی جاندنی ۔" لا جو کے جرط وال نیکے ببیرا ہو تے می ونٹے اور وجع - كيرلا بوكاشوم بريم كار فان مي ما دية من مرجاتا بع- أسيم بیوگی طاری ہے۔ نڈھیٹھوٹی جمک<sup>،</sup> نہ جو الیو ای کی حصنک اور نہ یا زیب می تنگیبت اس کے نیچا سے ال من سے الکارکر دیتے ہی اور کھا تا کہی کہس کھاتے ۔ لاج کوں كى خاطر كھير مهاڭن كاۋھونگ رياتى ھے ليئن لىتى والوں كوگوارا تېبى - چېرىيگونيان لعن طبعی، سمجی سنی ہے۔ میروہ بچوں کو لے کمرنکلی جاتی ہے۔ بیکوں کو رام دیال کے پاس مجبو ڈکر وہ اسلم میاں کے باس لوکری کر لیتی ہے۔ تعربتی میں نسا دہوتے ہیں۔ الحقیل لوگوں سے تبھوں نے اسے گھر سے نکا لائھ امتحا لب محق ہے۔ میں برمعاش اوارہ زلیل سمی مگروقت الیا ہے کہ تمہیں میرے یہاں بنا ولینی براے گی ، مخاطب مہیں تازیانہ ہے اس کے دولوں نے شادلوں کے ماکھون مارے جاتے ہی اب لا جوجوسفیدسا ڈی میں بیوگی لیے گھومتی رمتی ہے اور لیتی ہے \* دیکھو تو وسلے اور ویصے نے شخصے چندا کی چاندنی کی طرح بنا دیا۔ من جینائی جاندنی ہوں \_ « ول ایک سجیره گاه » میں ڈاکٹرالیاس اور زنگار میں محیت ہے ۔ لیکن ځاکېز الياس د صوکه د سيته بي ا ورشا د ی کر پليته بي ۱ ان کيه ايک مرو کی شيما ہوتی ہے۔ نگارنے شادی ہیں کی اور ایپ لرا کے ثمر کو گو دیلے لیا ۔ شیبا ۱ ور تر میں محبت ہے۔ نگاراس شادی کے خلاف ہے۔ الیاس شیبالی فالمرلگار کے گھرجاتے ہیں۔ اور زنگارکو دیکھے کر حمیرت میں برط خاتے ہیں۔ زگار اکیس تو یہ

بھیٹر کارتی ہے اور اپنے لڑکے سے شیبائی شادی سے انکارکر دہتی ہے۔ الیاس ما لوس لوط آتے ہیں۔ نگار اپنی محبت کی تدلس کا بدلہ نے رہی ہے۔ دوسری مین نگار تمر کو سابھ لے کرالیاس کے گھراتی ہے اورالیاس کو جران کر دیتی ہے ۔ جب و ہتنیا کو بہو کہتی ہے ۔ اور زگار نے شادی کیوں مز کی ؟ فریره کو سنے ۔ » صب کی زندگی محبت مہوا ورجو محبت ہی کوعیاد ت بنائے ا سے سٹریک ز مرکی کی کیا ضرو رہے ۔ ۰۰ ملکوں کی حیاؤں میں °° وہ دلکے جان لیوا مرض میں متبلا کھا۔ باپ نے کا فی دولت تبیو ژی کئی ۔ دورنز دیک کے رشتہ داروں پرجی کھول کر خرج کیا ۔ اورفو دالمیہ ناولین لکھنے لگا۔ ناولوں سے خوب آمدنی ہرتی کتی ۔ ود تحبی خراتی کاموں پر خرج کرویتا - اس کا تہنتی جلسے اوروہ قلب پر ملے سے وہں اسٹیج پرمرجا تاہے۔ اس کے سار سے ' رفتے داراس کے ا ٹاتے برقالین ہیں۔ الیے یں ایک دوشنرہ آتی ہے اور اپنا صعرفلاب کرتی ہے رشتہ داروں سے تکرار ہوتی ہے وہ لوقصتے من اس کارشتہ کیا ہے فنکا ر کے ساتھ ۔ وہ کہتی ہے کہ یہ مصفر ص اور لے لوٹ رشتہ ہے۔ تیزی سے ا لماریا ں کھولتی ہے اور نساری کتابیں صندوق میں تعبرلیتی ہے۔ اور اسے تعلی میں رکھواکر حلی جاتی ہے۔ یہاں فریدہ زبان حال سے لوحیتی ہی ادیب کس کا محقا ۔ کیا وہ اینے رشتہ دارول کا تحقا۔ اور کہتی ہیں ۔ ۱۰ د پېرمرکرمېي ژنډه کتاکسي کې ملکون کې پياون يې -"

" متزل" کی میرولین آفریں ایک کا لیے کے قا وُنٹر سوال میگ کی بیٹی ہے۔ زیبردست اناکی مالک ہے۔ اپنے صُن برنا زکبی ہے اور شادی کرکے مال بن کراس برآ ہے کہی بہتی آنے دینا جا ہی ۔ روش سے عشق ہے کیک شادى تېس كىرتى ـ

ہوئی نکل جاتی ہے۔ تھن برناز ہو ہے۔

کا کے می تقیم انعا ہات کا جلسے۔ ا ضرمیں نے العامُ شیند کو دیا۔اور تُنيد في العام ليا اور لي التقاتين سے لوج أيا - أخروں كو چرف في - اس صينه كواليي في الثقاتي كالحجريد ندج والتعار

اب و تُشْنيد كوسائق ليه كُرْ آتى بيد ير أكيلي " تنبيل جانا جامتي \_ شُنید اس" اَ لنی "کہتاہے وہ اور بھی نے جین موجاتی ہے۔ اور کیٹنیدسے کہتی ے كروه جائے اور دو سرے دن وه كالح من اس سے طنے آئے گئے .

د و سرے دن وہ جاتی ہے توروش اس کی بیوی مشہلا ہو جو دیں ادر ا ورسندان كا لوكام ، أ فرين كواك شيك كالسنبل برت سين معلوم موتى ہے۔ اس سے لیٹ عاقی ہے اور دق سے کہتی ہے ۔ کمین کو زوال ہے لیکن گردار اوربال بيحل سے وہ لازوال موجاتا ہے۔

" ليبرا" ين الكِكاميلكس كالعيرى كهانى هدد رحمت كافرس مسلس قط ی تیاه کار ایون سے گھرا کر کام کے لیے شہراتا ہے۔ ناز وسے والیں آگر شادى كاومنده كرتابي

شہریں بیرای تعیریں لگ جاتا ہے۔ اس کے کیار بج میں رستاہے ۔ سمنٹ کی قلت کی بنایر بلائگ کی تعمیر کھ دلوں کے یقے رک جاتی ہے۔ وہ کاؤں کوجاتا ہے اورناز وکولے آتا ہے۔ دولؤں شادی کے بعداس گیارہ میں رہے - 4- 15 15 4 15 15 15

اب البیران کا افتتاح ہے۔ اسٹر صاحب آئے ہیں۔ تقریب ضم ہونی ہے۔ لیکن گیاریج کے سامنے چوکیدارسے مگیا رہے ملہوترا صاف کا ہے اور رحت از و اوران کا بخاریں کھنتا ہوا بچہ سردی میں فٹ باکھ کے ہوائے موجاتے ہیں ۔ دورے دن مبع شیکے کی لاش ہوتی ہے۔ تاز و چلآ میں افرر ورہی ہے۔

و لبرا الك معارول كه ليه مي كوني ليرانه كفاء

يُنْ طُونِ كُمُصِ كُا مَعُ "الرايك لمِنْ لُوابِحِتْمَت فان كَا عَيَاشَى داستان مِصِ تُودومرى المُن صباحة بيمم على النبخ من عليمة فى كماتى منه يا كميسة تُونِّعَمْ فَاسَ مِن جان دينه كا افند ند ير

گفرینے دلہن رخصت ہوگئی - صبابت بی طومی کھی۔ اثر جولوں کا کچیا دیتا ہے ۔ " رونما ٹی " کا تحقہ ۔ فوزیم کوصباستا نے پر کلی ہو ٹی ہے ۔ رو مانی ٹیچر حیبا ر" ۔

ا د صرفواب حتمت " نئی ای برنئ ای " لاتے ہی سرای و کباب یں مین میں سرای و کباب یں میں میں ۔ فوزیہ صبا کے پیدا حمر کا پیام لاتی ہے۔ لیکن لواب صاحب و صوم دعرا کے سے شاوی کرنا نیا ہے ہیں ۔ اور وسائل نہیں کہتے ہیں ۔ اکبی اس کی عمر ہی کسیا ہے ۔ احمر برخ صافی سے لوٹ آئے و کی کھاجا نے کا ۔ فوزیہ طبی جاتی ہے ۔

ہے۔ احریرہ صافی سے لوٹ آئے دیکھاجائے کا۔ فوریہ جی جائے۔
احمر برخ صافی سے لوٹ آئے دیکھاجائے کا۔ فوریہ جی جائے۔
احمر والیس آتا ہے۔ اب حمرت لواب اور کھی خستہ ہیں۔ مگر بوٹا طباط
یا تی ۔ صبا کی شادی لو بہیں کر سکتے اورا حمرانتظار کیوں کرے۔ اس کی شادی ہو جاتی ہے محتمیت لواب ائر سے برلہ " بلنے کے لیے ایک اور ہوی لاتے ہیں جسکم موتا ہے۔ بہج تیا در ہے۔

ابشادی کاسب سے دردناک میلوا تاہے۔ صبابی منوری اس میج پرسوجاتی ہے زمر کھالیا ہے، ہاتھ یں ایک قط ہے نواب حثمت فال نے اخر سے انتقام میں اپنی شادی رچائی گئی۔ اب ون کیجیتا و سے میں برل جاتا ہے۔

"ہوکے رنگ" کہا تی ہے اگر ایک عورت کی اناکی تو ایک دوری

عورت کی قربانی کی ۔ ابخم کو دس سال ہو سے قاق سے شادی ہو تے لیکن

اولا دسے عودم ہے ۔ آفاق فیکٹری میں طازم ہے ۔ مسرخاں کے گھر میں کرایہ

سے رمبتا ہے تا کہ ابخم کو بہلا نے کے لیے کوئی تو ہو ۔ مسرخاں کی لڑکی جومی انجم
سے گل مل جاتی ہے۔ مسرخاں دملی جاتی ہیں ۔ جومی انجم ہی کے باس رمبتا

جا ہتی ہے ۔ ایک دن جو ہی گربرط تی ہے ۔ زخمی ہو تی ہے ۔ فون بہتا ہے ۔ الج نے اپنا خون دیا ہے ۔ جو می مجے گئی ہے ۔

نے اپنافون دیا ہے۔ جو می بیخ گئی ہے۔ مرفاں دملی سے والیس آتی ہیں بچی کور خمی دیکھھا الجم پر بیھر کئیں اور گرسے نکال دیا۔ قریرہ لچر بھتی ہیں البخم کا فون ہو می کی رگوں ہیں دوڑ رہائوا۔ کیا وہ عرف یا تی کتا۔ ؟

روحا کو مدنان سے مشق ہے۔ لیکن عدنان نوج میں مثریک ہوجاتا ہے۔ لڑوائی برجاتا ہے۔ گرفتار ہوجاتا ہے۔ لیکن فرار ہوکر ایک بوڑ سے کے گھر بناہ لیتا ہے۔ بوڑھے کے اصرار براوراس کی مہر بانیوں سے متاثر ہوکر بوڑھے کی اکلوتی بیٹی سے سے ادی کر بیتا ہے۔ بوڑھے کی اکلوتی بیٹی سے سے ادی کر بیتا ہے۔

ادھرروحاکی شادی مائٹم رضاہے کر دی جاتی ہے۔ مگر ود توعدنا کے عتق میں دیوائی ہے۔ مگر ود توعدنا کے عتق میں دیوائی ہے۔ جہاں سے سورج کے

کے قبل کا نظارہ کیاکر ٹی کھی ۔ بیکھے سے معدنان آتا ہے اور سحرسا کھ کھی ۔ معدنان روحا سے کہتی ہے جسم نے سحرکو اپنا کر محبت کو عبادت کا درجہ دیدیا اور۔ سرجاتی "اس مجموعه کی افری کہانی " --- ورمم اکیلے ہی " ایک کھول سیجنے وِالے کی المیہ داشتاں ہے۔ میم صاحب روز اس نہ اس کی دوکان کے سا سے اوٹر ر و کمتنی سو وه سفیدگلا ب دینیاا وروه حلی جاتی گفین به پر وز کامتحمول کتا اور اس او كے اسفيد كلاب إورميم صاحب كا ايك سلت بن كيا مقا۔ کے میم صاحب کئی روز کک سی ہے ہیں الواکا فودسفید کلاب لے ممر ان کے گھر جا تا ہے۔ میم صاحب کی شادی مور ہی ہے وہ بلاتی ہیں اوروہ الی سے سفید کلاب لے لیتی ہیں۔ اب اور کے کاروز ان ناکا معمول ہوگیا تھاکہ دہ میم صاحب کے ہاس سفید کلا ب بہنچا کے ۔ ایک ون میم صاحب نے لوکے کو حجر ملک دیا۔ اور نکال دیا۔ آئیں میں خوا کے دیا۔ اور نکال دیا۔ آئیں میں خوا کے دیا ہے والے میں اور گور کھول سے خالی ہے۔ اب اس کھول سے خوا نے نے دل سے دعائی کہ میم صاحب می گود دعا رقبول ہوئی میم صاحب کو بچیم ہونے کو سے ۔ کھول بیجنے والے کی تلاش مہوئی اور اد صرکیمول بیجنے والاسف طرب سے ۔ کھول کے کر دوا خانے \_ بيحرخرورىپدا موا ـ سفيد كلاب ا ورميم صاحب الشركو

ىيا رى سوڭىنى ـ اب کیول وا لے کا روز کامعمول ہوگیا کہ ہم صاحب کی قبر پر سفید

الله برجر من الدور کاران کوسفید کلاب کوسینے کو دکا ہے۔

" دل سے دار تک کی کہا نیو ل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ صاف ظام ہے کہ فریا،

" دل سے دار تک کی کہا نیو ل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ صاف ظام ہے کہ فریا،

قر دار سازی کے فن یں سرقی کی ہے۔ اور بسیا کہ عنوان جتی نے کہا ہے کہ

" سسکتی جاندتی " یں فریدہ رو مان کے دوسفد لکول یں ہیں! ور " دل سے

دار سک ، والی کہا نیوں میں وہ ان د صند لکول سے نکلتی تحوس ہوتی ہے۔

دار سک ، والی کہا نیوں میں وہ ان د صند لکول سے نکلتی تحوس ہوتی ہے۔

لیمی ان کاسارا دن سنگش میات میں گزرگیا۔ اور العبی اسو دگی کی عور سے

لیمی ان کاسارا دن سنگش میات میں گزرگیا۔ اور العبی اسو دگی کی عور سے

افر اسکی میم کو بچھلی جسے کیفیاتی طور ہر بدلی ہوئی دیکھتے کی ہے۔ یہ جیجا ابدا اور اسکی جسے کی ہے۔ یہ جیجا ابدا اور اسکی الکول تا ہے۔

تہنا کا اکلا قدم الحقانا ہے۔

سفری الکی منزل لولیشارت دیتی ہے۔ کلانی کی ماں سخت بیمارہ ہے اوراس سفری الکی منزل لولیشارت دیتی ہے۔ کلانی کی ماں سخت بیمارہ ہے۔ کلانی ہوائی الکی منزل لولیشارت دیتی ہے۔ کلانی کی ماں سخت بیمارہ ہے۔ کلانی ہوائی بی بی ہے مان کا علاج ممکن بیس ہے۔ بیسر مہن ہے۔ کہی بیسر مہن ہے۔ کہی کی ہی اللہ میں میں میں میں موکر دور ویلے بیشش دے دیے۔ لو دہ کچرافیا کھانے کے شوق میں گر جاتی ہے لیکن مال کی غرورت زیا دہ ہے اور وہ گولیاں للہ جلی جاتی ہے۔

دیکھیے برطے گروالوں کے بیورت کا شنتے کی ٹیبل سے صاحب خانہ کی بچی نکی کے مائخ سے جا کناکا خوب صورت کلدستہ چھوٹ گیا اور افو ط گیا ۔ گر برطی صفائی کے سائخ الزام کا بی کے سرطق پاکیا ۔ اور اسے مار بیبط کر زیمال دیا گیا۔ اب گانی بھی بدل رہی ہے ۔ بھی فیس کے بیسے جمیحوٹ کرا سکول جی گئی یہ لوری ساتھ رو پے تھے۔ کلا جی نے انھیں انتخالیا اور رحیم جیا جا کے رکشا

ى ماں كولے كر دوا قالے جي گئى ۔ و مال لائين لَكَى ُقَى ۔ اور تھير ماں كوائير بنی وارق لے مایاگیا۔

ایسے یں صاحب فانددندنا تے آتے ہیں۔ ملابی برجوری الزام رکا کمر ارتے بیشتے ہیں ۔ وہ گر گرار تی رہے ۔ بوری شین کی - مال کے علاق كاسوال كقا ـ كيرا طلاع على كرمال كُرْرُكْتين ـ

اب کلا بی بدل کی کتی واس نے تنصر میں بہے ہو نیے اکھا میں روبے \* برطے سر کار' کے مسیف پر دیے اور سے اور رہیم جا چا سے لیٹ گئی۔ وہی اس

کلایی انکور ہے یہ پودا برط صفے کے بعرسورج کی تا زت کا مقالم کھی کر ہے گا۔ اوراین حیا وٰل میں دوسرول کی حفاظت کھی کر ہے گاتی کھی

کل کی حجامد عورت ہے۔ \*کومکن" کبی بڑی دل کو حمیو لینے والی کہا فی ہے۔ اورساۓ کے كى كوستاتى كى كتنے دە مىنگ ہوتے ہيں۔ قارى كونظرانے لگتے ہيں۔

عامرہے ۔ اس کی ال ہے اور مثلومین ہے۔ گفر بھی یہے اور ٹیلو کی شادى كى بو ـ سخت ايرليثانى بي عامركوكام مني ملتا ـ

محفرعام کوکام متاہد برالوں کاکام ہے ، کالا دھنا ہے۔ سیط سلیمان کے اسماکنگ کے دوند سے میں شامل موجاتا ہے۔ بید کارمائے۔ کیکن عین اس وقت حب کیرنیلوکی شا دی محرمی محوق ہے اور بارات

ہ تی ہے، پولس عامرکو گرفتار کرلیتی ہے۔ بارات والیس ہوجاتی ہے۔ اور سامر كو چھر مينے كى سزا ہوجا تى ہے۔

میں سے و دوالیس اتاہے مال مربیکی موتی ہے لیکن سیٹھ سیمان نے

اس کے لیے توشنامقرہ بنوادیا ہے۔ بصے زندگی میں بوریا نصیب نرکھا اسے مرنے کے لیدنگ مرسر لا۔

عامرکا دوست اور شریک کارشر ما اسے شراب خاید نے جا تاہے اور د ہاں شیحہ ایک رقاصہ کے رویب میں شراب کا جام لیے آتی ہے ، عامریا گل م وجا تلہے نیلوا ورسر ما د ولوں کو قتل کر دیتا ہے۔

د وسرے دن اخبار میں جھیاکہ

" ایک تھائی کے ماتھوں بہن کا قسس () قاتل نے دوست کا تحقی قتل کر دیا ہے۔ چلاكه ملزم ياكل بن كاشكا ركفا . »

فریدہ کیے تھیتی ہے

" پاکل کون تھا؟ عامرُ سرما ، سلمان سیھے، نیلویا محدرماج یہ جملے ہی فریدہ کے مشام سے سے جابدے تی سمت سفر کی انتان دمی کرر ہا ہے۔ ' باکل کا بہتر جلاجائے تھ کھیرمقابلے کے دو و کہ بیجے متعین ہو

﴿ كُنَا رِسے بِيهِ وَفَا نِسُكِلُ " كِي ايك دل كُو كُجُو كَ لِكَا فِي وَالى كَهِسا فَيُ ہے۔متازا مرکے گھربیٹی ہوتی ہے شاد ماں۔ وہ بیٹیا جا ستے ہیں۔ اور گھرفیعوڑ كريط جاتے ہن . براك درويارى أدى بن جاتے ہيں \_ شاد ماں انکھا رہ سال کی موجاتی ہے۔

ممتازا حمد کاروبار سے برطب عرصے کے بعد اؔ تے ہیں۔ میزیر کئی خطوط میں ۔ اس میں سے گلا بی خط اکھا تے ہیں۔ یہ شاد ماں کا خط ہے۔ بڑے دل ملادين والحاتداز من بايكولكها بعدا وردونون مان بيلي جوابك انتظار کرتے ہیں ممتاز احمد فطایر صرکیجیتا وے یں پرٹر جاتے ہیں ۔ا در کھر فوراً شاد اں کے گھر جاتے ہیں ۔لیکن برٹر وسیوں سے بیتہ جلا کہ وہ دولوں انتظار ا کرتی رہیں ۔ کھرلبتی والوں کی لعن طعن کوسہر ندسکی اور فو دکتی کرلیں ۔

اب ممتازا حدی سنیے گرائے ہی اور قلب کی جوکت بند مہونے ہے معدت کر جائے ہی اور قلب کی جوکت بند مہونے ہے معدت کر جائے ہیں اور قلب کی جوکت بند مہونے ایک رئیں قلب کی حرکت بند م د نے سے مرکبیا ، وہ لا دلد محقا اور ساری جائیدا دخیراتی اور اور میں تقیم کردی .
میں تقیم کردی .

ی کی کا کا دار "کے پیچے جوایک بزدلی اور د سوکر کی دنیا جی ہے وہ قاری کو اپنی طرف متو چر کرلیتی ہے ۔

فاری و ابی طرف رہے ہوئی۔
" یہ بتا جارہ گر" یں اصل یں صین ساگریں گوئم بدھ کے شخے کے
نصب کرتے و قت کتی الٹ جانے کا جوجا و نثر ہوا کھا اسے مع فن ورئ بنا یا گیا ہے۔
دینو کا اول سے شہراً تا ہے کہ کھیم کا لیے اور لورڈ سے ماں یا گیا کی فدست ہواور
ر ملے شادی رجا ہے۔

بدرى ناكة دونول بورم سے مال باپ كوشېر لاتا ہے . مرده فانے سلے

-454

کہا تی فتم ہوتی ہے حیالوگوں نے دیکھا کرحیس کرسے دوسرے دن دولاستین تکلتی میں اوران کی بے لور آنکھیں لیہ حیور رہی کھیں۔ « بربت جاره گر \_\_\_ مارا فصور کیا کھا۔ اِ اِ<sup>11</sup> "الاش من ہے سر" من راکوشکید سے محبت ہے ۔لیکن مداکی شادی کہیں اور کی جاتی ہے اور سٹو مراسے طُلَاق دے دیتا ہے۔ اب وہشکیب سے دور می رمنا جامتی ہے۔ لیکن شکیب اس سے شاوی کر نے برتلا ہواہے۔ ندا یکے کے لیے گرسے لکل جاناجا متی ہے ۔ ایسے یں شکیب آتا ہے اور جب وہ مطیحا نے پر امرار کرتی ہے تو پیکھے سے شکیب کے والد آنے ہی اورنداکو ا بنی بہو بنا نے بر امرار کرتے ہیں۔ اب ندا بھی اسٹے آپ کو سیر دکر دیتی ہے۔ يهال يرنداكي روايتي لنواتيت كه وه ايك طلقه عورت بها ورشكيب کواینا نے کا اسے حق تہیں ۔ شکیب کی محبت اور اس کے باپ کی فرا فدلی اور روايت سے بغاوت كے جذبے كى كہائى قلم بند ہوئى ہے ـ معنی تعیر فون محمد فنا دات کی کہانی ہے لیکن بربریت برانسانیت كى فتح كا تقتشه بيش كرقى ہے - برا في نسل كے مولولوں اور بیٹر كول كئ تنگ تظری ير نئ نسل کے نوجوا اوں کی فرا خدلی کی کہانی ہے۔ بخمرز خی ہے اور دیک اسے دوا خانے لاتا ہے۔ لیڈی ڈ اکر سے التجاكراتا ہے ليكن اس لركى كو خوال ديتا ہے اور اسطاك ميں اس كر ديكا خون تہیں ہے۔ دیمیک اپنا فون سیش کر ٹاہے اور وہ مل جا تاہے۔ بینڈت می آتے ہیں اور دیک سے کہتے ہیں کہ اس کی بہن آشا کے قاتلوں کے قبیلے کی لوگی کو وہ اینا خون نہ دے۔ ایک ولوی صاحب آتے ہی کہ وہ ایک مسلمان لرائم کی کی رگول میں انٹرف کے قاتلول کے گروہ کے ایک نوجوا آن کاخون بر واشت نہیں کرسکتے

لیڈی فواکسٹران دونوں کوخون کی او تلول تی الماری تک لاتی ہے اور لیے قیمتی ہے دہ متاہے كداس ميس كون ساخون مبتد وكاسع اوركون سامسلمان كا - وه دولول بالبسس ہوجائے ہیں۔ ویک کا فون بخد کو جو تھا یا گیا۔ بخد دیبک کے لیے اُسااور دبیک بخد کے لیے اشرق .

" سچھر کا درو " کہا تی میں صبیح کینسر کا مرایق ہے اور افی سے پیار و محبت کی باتیں کر تلہے ۔رانی کو یہ لیسد تہیں کیے مبیع کا آنابند ہوا - بیتہ چلاکہ وہ دوا قانے میں لیسترمرگ بربیواہے۔ را فی جاتی ہے۔ ساری کہانی آنٹکا راہوتی ہے۔ دوسری صبح رانی دلین کی طرح بن سنورکر صبیح کے یاس جاتی ہے وہ انتھیں کھول کر دلین کو دیکھتا ہے۔ اور مرج تاہے۔ رانی نے وہی توڑیاں تو رڈالیں اور با سرایک دھاکہ ہواکسی نے بیٹھ کویار و دلگا کر توڑا تھا۔ یہ درماکہ ایک علامت بن جا تاہے اس دھاکہ ى جورا نى كى زندگى مين بهوالحقا-

٠٠ قاتل سيحالجي ايك جولكا دينے والى كبانى بيد -

ارجن کوہمن کی شادی کے لیے حبیز کی رقع کی خرور سے کتی ۔ وہ ٹرک یں گا بخر لے کرجار ما کھاکہ یا یخ ہزار مل جائے اوراس کی بین کی مث دی ہوجا ئے ارجن كرفتار كراياج تاسيد واور بارات واليس موجاتى سهد ورشااس كوبرداشت نہیں کریا تی اور خود کسٹی کرلیتی ہے۔

ارجن رجام وكرا والسياه اورانسي طرمش اكو كميط ليتاهيد انسيكثر كبتاب اس نے اپنی ڈیلوٹی انجام دی ۔ نسکین ارجن انشقام ہر تلا ہوا ہے۔ ارجن آنسیکٹر کے ساکھ اس کے گھرا تا ہے۔ عصب میں مجرا ہے شالو نے در دازہ کھولا اورائسیکٹر مشراني في شالوكوار جن سے طاكر كها اسے اینا تھائی سمجھو۔

اس وقت ارجن واليس جوجاً ما سه -

اب شره کی بیٹی کی مشادی کاسوال ہے ۔ وینا نا محفر کا فیطرا کا ہے کہ بغر جبز کے وہ برات بنی لائی گے۔ شرایرسکته طاری ہوجا تاہے۔ ایسے میں کوئی دروازه كشكمه السب - شالون شراكو تك كيمها سيطمايا اور دروازه کھولا ۔ ارجن ہے اور اس کے ساتھ انیل -شرا برلیشان ہے ۔ ارجن کہتا ہے اسے دینا نا محق کی شرط کا بہت ہے اب شائدی ساوی این کے ساتھ ہوگی ۔ انبل و می مقاہر ورشا سے شادی ندكر كه ما ت لو الكياكفا - باي ك كيه بريرليتان كفا- كفر حيوط كرجيلاكيا كمت. ا وراب شالوسط بنیر صبیت نیادی کرکے اپنے گنا ہ کا کفارہ ا واکر ناجاہ رما فريده لوجيعتي مِن . " ارتبن آخركون هم - بحقاتل يامسحا ؟" و قت سغریا دا یا " می فرح کواسلم سے لکا فی ہے لیکن اسلم بالکا ا بر تناہے۔ فرح کو ہمینہ نظرانداز کرتارہا۔ وہ اس کے بیروں برگر بیروی لیکن اسے وہ ڈھونگ یا ٹا ۔ اب فرح كى منگى بور بى متى لىكايك فرح بى بوش بوگى اسلم نے اسے بی فریب اور ڈھو نگ سجوا۔ لیکن ڈاکٹرنے کہاکہ فرح قلب کی مرلینہ ہے۔ اب اسلم تکیمل جبکا کھا۔ اپنے کے پر اسے تجھیماً واکھا ۔ فرح مرحب تی ا دراب اسلم روزا مذفره کی قریر بر بھول جھ صاتا ہے۔ اور آئسو ميلكاتاب ـ كيايرك استنائى اور محبت كى توبن كاكفاره كفا- 4 · دل ده هوند ال اسه ؛ بن منبرينه كي مورد ايك تخف مكراتا به

اوروہ دوا فانے میں شریک کیاجا تاہے معبر پینر نے اسے اسینے یا ہے کی فیکڑی

می کام دلایا . وه روزاً نه عنرینه کے پاس آتا - وه نتا عری کرتا کھا عنرینه اور شاعری طاقاتیں رفتہ رفتہ محبت میں تبدیل ہونے لگیں - ایسے میں عنریبہ کادلیق د وست صوفی کوئی جارسال کے لعداً جاتا ہے ۔

اب عبریندستا و کے پاس نہیں جاتی ۔ ایک روز جاتی ہے تو صرف یہ کہنے کے بلاکر ، مجھے کھول جائی ہے ۔ کے بلاکر ، مجھے کھول جائی ، اور والیس ہو جاتی ہے ۔

یوں ہوتا ہے کہ شاعوصوفی کی موٹر سے مکراکر مرجا تا ہے۔ اب عنبرسینہ سات سال بعدوطن والیس ہوتی ہے۔ ادرسید سے شاعری قبر پریم ہوتی ہے۔

کیول انتظار کے " شائی کی دلدوزکہان ہے۔ اس کا شو مہر الا بہتہ " ہے لوگا ہے۔ اس کا شو مہر الا بہتہ " ہے لوگ کہتے ہیں وہ مرکیا ۔ گرشا ہی آنٹی نہیں انتی وہ سہاکن می کی طرح بنی سنوری رہی ہے ۔ بڑوس کی بجیول کی مرطرح فدست کرتی ہے ۔

عید قریب ہے ۔ شامی آنی کے قلب بر ملہ ہوتا ہے ۔ وہ الرکیوں کو بوائمیجتی ہے کہ عید کی فہندی تو گلوالیں۔ اور عید کی مبع کو وہ مرجاتی ہے۔

فائحہ سوم تھی۔ قبر پر جہاں بڑوس سے وہی آفاق کھی ہوجود تھے۔ لوگوں کو چیرت ہوئی۔ شامی آفی تھی جے ہی تو کہیں تھیں کہ وہ مہاگن تھی۔

ت ہوق میں ہیں جاتا ہے ہوگا ہے۔ ان ماری ہی کرنی اُ قاق لچرلیس ایکشن کے لعد یا کستان جلے گئے سکتے۔ شادی بھی کرنی

تحقی آب وہ والیس آئے کے کتے آنہ شامی آنٹی گزر چکی تعین ۔ ان سامی نیا سے ایس کا میں کا رکھاری کا معلی کی رنسان

المعلوم ہوں گی۔ ایک لو فریدہ سنے کرداروں کی کھیا نیال مجیلی کہا نیوں سے کچھا ورترقی یافتہ معلوم ہوں گی۔ ایک لو فریدہ سنے کرداروں کی تشکیل میں محنت اور جرت سے کام لیا ہے۔ اور موصوع کے اعتبار سے بھی کہا نیوں کی سمایی امیست برط دوگئی ہے۔

« سسكتي جا ندني " ين دييا اشينم ، ترتم ، شع سحر ، زيبا ، موناشالو

شفااور باند بی کردار مع بی جو مجت بر قربان مجوجاتے ہیں۔ عورت کا قربانی اور مرد مردک بے اختنائی زیادہ در تران کہا نیول کا موصوع سے ۔ عورت کی مجت بجتم اور مرد کی مجبت میا بی محس مہوتی ہے۔ مسابی رکا دلوں کے خلاف بغا و ت بہیں کرتا محبت منکر مجوجا تا ہے۔

ور کرداروں میں اور بھی ہے۔ دلیری قربانی ہے تو کہانیوں اور کر داروں میں اور بھی میان بڑھا تھا ہے۔ دلیری قربانی سے قوفالہ کا تکما بین سے اور امان تعیقت کوجانے کی کوشش کی ہیں کرتا ۔ شاید خرورت بھی بہیں محموس کرتا ۔

مميه لو خوا لول كى تعبير كے يصفر بال ہوجا تا ہے يسكن مفلس كى دنيا بني

يركنتي ر

الهومرف اسن بجول في فوشى كى فا لمرسها كت كالباده اور سے سے ليكن بى واسلے اسے برداشت مبي كرسكة - بالا فروه اور اس كے نيجے كبى فسا دات كے وقت لبتى والوں كر بان موجاتے ہيں ۔ لا بولسبى والوں بركس كر چو فاجى كرتى لبتى والوں بركس كر چو فاجى كرتى ہے ۔ كرده بد بعواش بى مبى ليكن الحين اس كے باس بينا ه كسيتى بيرط سے گا۔

ہے۔ سردہ برمع ن ہی ہی ہی۔ الیاس نے اسے دھوکہ دیا۔ شادی کرلی۔
کارکا کر دار مجی پیٹر معولی ہے۔ الیاس نے اسے دھوکہ دیا۔ شادی کرلی۔
لیکن وہ بغیرتنا وی شدہ ہی رہی ۔ شمر کو گو ولیا۔ آخریں الیاس کو اپنی شیاک لگار کے
گود لیے بیٹے شمر سے شادی کے لیے زگا رکے یاس جانا پیٹر انساک کو بہی نا اور لیٹمان
موا۔ لیکن ڈگار نے مجملت کی آن کو گا ورشیبا کو میچو شالیا۔

لگار نے محبت کی سرت رکھ کی۔ حب کہ الیاس نے اسے معکریا تھا۔ اور کھر مشاوی کمرکے خود اپنی محبت کی تو ہین تہیں جا ہتی تھی ۔ سماج کی خدمت کے لیے ایٹار کرتی ہے۔ اب ایٹار کا مقابلہ میں بعل کیا ہے۔ جا اس دینا تہیں بلکہ دکھی جان کی خدمت کرتا ہے۔

" ملیکول کی حیااوُل میں " ایک لط کی ہے ادب کی مفاظمت اورا دیب کی یادول کو اینا فرض مجھی ہے جن کے رشتہ دار مال و دولت برنظر کھے ہی ۔ اً فرين ايني انا كاشكا رب و مجولتي به كرسس بر مجي زوال اتا اي لیکن گرمست ا در بال بیجوں کے برسکون ما محول میں صن لازوال موجا تاہیے ۔افرین نے روش کی محبت کو تھکرا ما رہ اک اسے صن کی صفا الت کے لیے ضروری محجتی ہے۔ کسکین خودروش اور شہلا کے بیٹے شنید سے ایپن و قت کمتی ہے جب اس کے بالوں میں یا ندی چک رہی ہے۔ اور چیرہ میک آپ کا محتاج ہوگیا ہے ۔ رحمت محتت كرتانيها ور لبيرا "كالميكس تعميركر تابع ليكن دى بے گھرہے ۔ اور اس کا بچر بخاریں متبلا جاڑوں میں مطابا کھ ہر دم توڑ دیتا ہے دولت اور محبت کی شکس ظا مری ہے ۔ فرا دکی تحنت نے شیری لوحاصل تہیں کیا لیکن ایک بادشاہ کے فریب نے شریں کولوٹ لیا۔ لوا ب صمّحت نما ل کا کھی ایک کر دار ہے ۔ ' نئی ما ل<sup>4</sup> لانے اور سرا پ دکہا کے مزے اوا نے میں ماہر ہیں ۔ نگر صبائی شادی احمد سے مہیں کر سکتے کھول کہ جہزیں ان بان د کھانے می سکت نہری اور صیا قریان کردی جاتی ہے۔ ا مخم كاكر دارد يكيف . بري برجان حير كي بيد اورجومي كواينا فون وي كريجاليت سي في مرمز من ويجي ك زخم كواس كم كرمير شف برنبي الجم كى لا بروامي سے منسوب کرکے اسے طوف طورے گوسے زکال دیتی ہیں ۔ ایک امیراور و وسری عریب مؤرت کاکردار ہے۔ فرق بھی واضح ہے۔ دار ہے ۔ قرف عبی واقع ہے ۔ روحا کا کھی ایک کر دار ہے وہ عدنا ن سے عشق گرتی ہے دو سرے سے شاد<sup>ی</sup>

روحاکاجی اید سردار سے وہ عدمان سے می روس سے سرب سے مرم موتی ہے لیکن اس فے محر سے موقی ہے لیکن اس فے محر سے مثن دی کر لید کیوں کہ سے اس بوڑ سے می ایک لوتی بیٹی سے میں نفی عدنان کو بیٹاہ

روحاا ورمدنان دونول مجی عجبت کی قریانی دیتے ہیں ہرروزتم

میم صاف بکا مجی ایک کر دار ہے سفید کلاب سے عثق ہے لیکن ان کی گودسفید کلاب سے خالی ہے۔ صرف جو رائے کو سجا کر کیا کروں گی۔ کل فروش لرف کے کو میم معاصب سے سفید کلاب کے وسیلے سے لگا فہ ہے اس کی دسم اسے میم صاحب کی گود کھرتی ہے۔ لیکن وہ خود مرجاتی ہیں۔ یہاں گل فروش لرف کے کا

ا یے گردش دوران می کی بہی کہاتی کا او ہی ایک فیر معمولی کرداری شکل میں ایم فی ساتھ میں کا تصادم ہے۔ شکل میں ایم قبائی ہے۔ براسے مرکاری امیری اور کلایی کی فریس کا تصادم ہے۔ کہا تی میں تو گلا بی کی مال مرجا تی ہے کیکن گنتا ہے کہ براسے سرکاری ہوت واقع ہج کہا تی بجا برانسوانیت کی مطا مت کے طور برائاج بر حیما گئی۔

اور گل بی مجام دسوانیت می طل مت عور برای بر حیای.

عامر کا مجی ایک کر دار ہے بہن کی خاطر کالا د حدا کرتا ہے لیکن گرفتار

مجوبا تاہے ۔ بہن کی با رات لو طاجاتی ہے ۔ وہ جی جیلی بی ہوتا ہے توسیمان

میں شام کی مال کا تو شاندار مقرہ بنایا ۔ لیکن اس کی بہن بنیلوکو تحبی عطل

فرانی ۔ یہال عامر کا کر دار د یکھنے اور انتقام کے انداز پر عور سیکھئے عامر سیلو

کواور ا ہے دو ست منر ما د ولوں کو قتل کر دیتا ہے اور باکل ہو جاتا ہے بیاگل

کواور ا ہے دو ست منر ما د ولوں کو قتل کر دیتا ہے اور باکل ہو جاتا ہے بیاگل

ممتازا حد کا تھی ایکی کر دارہے بیٹی ہوتی ہے۔ جوں کہ بیٹیا نہیں ہوا۔ اس لیے بیوی' بیٹی کو چیو ڈکر پیلے جاتے ہیں ۔ لیکن اس و قت تک بیوی اور پیٹی دولؤں ہی نے فود کسٹی کمر لی۔ ممتاز اجر کے کر داریں فریب اور مکاری ہے تولیٹیا فی کینی سکتی جاند فی "کے لیم کی این کی کہا نیوں میں کی لیٹیا فی کا عنفر آگیا ہے ۔ جو اطراف کے مشاہر کا کا کا کی موضوع پہلج ہے ۔ اب مشاہدہ گہرا کھی ہوگیا ہے اور وسیع کھی ۔

دینو کا انجام تو و می ہے جو آیک دیماتی لوجوان کاشہر میں پیسے کانے کے لیے آنے والے کا مقدر ہے ۔ رماکی کے لیے آنے والے کا مقدر ہے ۔ رماکی چوڑیال تو رطامی ہیں ۔ اور لورد سے مال باپ کو شربان کیا ہے ۔

ندا کا کردار تو و می ہے روایی ، مطلقہ عورت کا ہے ہود وسری شادی کو اپنے لیے گنا ہے جود وسری شادی کو اپنے لیے گنا ہے جی ہے ۔ لیکن یہاں شکیب کا کر دار ہے اس سے برط صدکر اس کے باپ کا کر دار مہت بلبند تھ سوس ہوتا ہے ۔ ندار وایت یں جکڑی ہے توشکیب اور اس کا باب الیمی روایتوں کو جوالنسا نیت کور وند ڈالتی ہیں ۔ تو را دسین

برست وییک کا کردار آو مند وسّان کے لوجوان کے اس موصلے کا اظہا رہے ہو مند وسّا نی کے دوشن مستقبل کا ضامن ہے۔ جو مند وسّانی کے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔

جوہدوسا ی سے رو س جس اصابن ہے۔ صبیح اور رانی کی کہانی کھی دوکر دار بیش کرتی ہے۔ عبت ہے۔ اور رانی اسے برط سے ہیں دنی کیکن جب سیم لیتر مرگ برہوتا ہے۔ تورانی ہے فواب سے چونک جاتی ہے۔ مبیم کی وقعت اس کی نظروں میں برط ھو جاتی ہے اور کھروہ مثادی کے لغنم ہی بیوہ ہوجاتی ہے۔

مه ما بر المردارول مي كونى دلېن تو بنى سيالكن سباكن سبي ـ اور كوئى دلېن مېن بېرېيوه موجاتى بىغ ـ

ار من کا گیرکر مجی فوب ہے اور این کا کھی ۔ وہ انتقام کے جذیے سے انسی مرکز کے دکھ سے مسیحا بے ایسا سے دکھ سے مسیحا بی کر انسیٹر کو جہیز کے دکھ سے مسیحا بی ایسا سے ۔

تعاری ہو گا۔ ہے تدا سے سراستاہ ہر ماہے۔ رہ بات موفی سے عیت ہے لیکن اس کا مردار بھی خرب ہے اسے صوفی سے عیت ہے۔ کھرجب بعوفی اسے مکر کھانے والے شاعری طرف وہ را غیب ہوتی جاتی ہے۔ کھرجب بعوفی لورج تا ہے تو عنبریت شاعر سے کنار ، کش ہو جاتی ہے۔ شاعر صوفی کا کارٹکرا کر سرجا تا ہے۔ عنبریت سات مسال لعدو طن والیس آتی ہے تو سب سے پہلے شاء کی تجریر جرجا تی ہے۔

شامی آنی کاکردار کھی جا ذب توجہ ہے ۔ اسے لیس ہی تہیں آتا کردہ بیرہ ہے۔ سے اسے لیس ہی تہیں آتا کردہ بیرہ سے ۔ سے سیماکن بنی رہتی ہے ۔ لیکن اس کے مرنے کے بعداس کاسٹوم آفاق بہر براموجو درمہتا ہے ۔ شامی آتی سہاگن بنی رہی اس میں گئن تھی ۔ اڑوسس برٹروس کی بات شافی اور آفاق آتا ہی ہے تو محمل کیجیتا نے کے لیمے ۔

اس مجموعه کی کہانی میں کھتا وہ کہی ہے اور و دہی قبر برطا ہر ہوتا ہے۔
لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ فریدہ کی کہانیوں میں ایک سلسل ارتقاء
اتا ہے۔ کہانی کے سیار میں زبان و مبیان میں اور کردار ول می تعمیر میں۔ لگت

کیا ہے ۔ اس کامشاہرہ تیزہے اور وہ عورت کے ذاتی غم کو سماج کا افریدہ جائتی ہے اس فے دیکی عالم بھی ط ہے ۔اب اسے حالات کو ہد لینے کی لھرف برقے حقتا ہے ۔

حيدرآ جاد کوڙ-

## مصفه کی دیگرکتابیں

سسکتی چاندنی (افسالوی مجموعه)

دل سے دارتک ( ، ، )

انے گروش دوران 🔒 👊

مطاشِ آدم (ناول) (زریرترتیب

مضامين كالجموعه ه مه ( د سرنسرسیب